

ار حق

شاره نمبر-۳

مجلس مشاورت

مولاناعبدالله عديل صاحب مفتى رب نواز صاحب ڈاکٹرشہاب علوی صاحب محمد مصطفی حسین صاحب بھائی محمد فیصل کریم صاحب قاسم العلوم ولخيرات حجته الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی محدث عرب و عجم امام اہل سنت مولانا سر فراز خان صفدر و مناظر اسلام فاتح غير مقلديت مولانا محدامين صفدرا كاڑوی محقق العصر فخر اہلسنت مولانا حبيب الله ڈيروی رحمته الله معقق العصر فخر اہلسنت مولانا حبيب الله ڈيروی رحمته الله سلطان المحققين مصنّف جليل علامه خالد محمود صاحب مسلطان المحققین مستّف جليل علامه خالد محمود صاحب مسلطان المحتقین مستّف جليل علامه خالد محمود صاحب مسلطان المحتقین مستّف جليل علامه خالد محمود صاحب مسلّم علیہ مسلّم الله الله مسلّم الله

بياد

| صفحہ | عنوانات                                         | شار |
|------|-------------------------------------------------|-----|
| 1    | صحابه کرام سے متعلق اہل اسلام کاعقیدہ           | 1   |
| 3    | سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا! مدلل جواب         | 2   |
| 5    | سلسله سوالات وجوابات                            | 3   |
| 9    | فضائل اعمال اہل حدیث علماء کی عد الت میں        | 4   |
| 11   | شان از واج مطهر ات اور ام المؤمنين عائشه صديقه  | 5   |
| 18   | ترک رفع یدین اور غیر مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ   | 6   |
| 25   | نماز جنازہ مسجد میں نہ پڑھا جائے                | 7   |
| 30   | معاویهٔ هادی، معدی روایت کی تحقیق               | 8   |
| 36   | ر فع یدین اور غیر مقلدین کی بے بسیاں            | 9   |
| 44   | باغی گروہ سے کون مراد ہیں؟                      | 10  |
| 45   | مولاناار شادالحق اثری اپنی تحریرات کے آئینے میں | 11  |

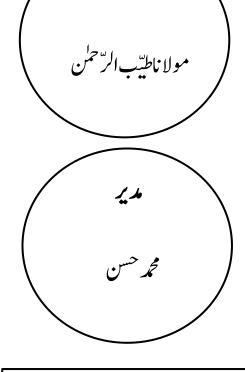

مديراعلل

ا پنی آراءاور تجاویز نیز سوالات وغیره اس واٹس ایپ نمبر پر تجییجیں۔ 0302-8133768

# صحابه كرام سے متعلق اہل ايمان كاعقيده

الم المسنت الم الحمر بن منبل رحمة الشعليه كنامور ثما كردالم علامه حرب بن اساعيل كرانى المتوفى 280 فرماتين الله ذكر محاسن أصحاب رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- [كلِّهم أجمعين] والكف عن ذكر مساويهم و [الخلاف] الذي شجر بينهم (٦)، فمن سب أصحاب رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أو أحدًا منهم، [أو تنقصه] أو طعن عليهم، أو عرَّض بعيبهم، أو عاب أحدًا منهم، [بقليل أو كثير، أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم]، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير [هذه] الأمة بعد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أبو بكر، وخيرهم بعد أبى بكرعمر،

وخيرهم بعد عمر عثمان، وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي (١)، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون.ثم أصحاب محمد (٢) -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب، ولا بنقص (٣) [ولا وقيعة] (٤)، فمن فعل ذلك فالواجب (٥) على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو [عنه] (٦)، بل يعاقبه ثم (٧) يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب (٨) أعاد عليه العقوبة ثم (٩) خلده الحبس، حتى يتوب ويراجع (١٠)، [فهذا السنة في أصحاب محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]۔

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خوبیوں کوذکر کیاجائے اور ان کا براتذکرہ کرنے سے اور انکے باہمی جھٹروں کو کو ذکر کرنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو یاان میں سے کسی ایک کو ذکر کرنے سے اپنے آپ کوروکا جائے۔ پس جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو یاان میں سے کسی پر زبان در ازی کرتا ہے کم یا گالی دیتا ہے یاشان میں کمی کرتا ہے یاان پر طعن کرتا ہے ان کی عیب جوئی کرتا ہے یاان میں سے کسی پر زبان در ازی کرتا ہے کم یا زیادہ صراحتاً یا کنایۃ ایسا شخص بدعتی رافضی خبیث (دین کا) مخالف ہے۔ اللہ تعالی ایسے شخص کانہ تو فرض قبول کریں گے اور نہ ہی نفل۔

صحابہ کرام سے محبت کر ناسنت ہے ان کے لیے دعا کر نااللہ کی قربت کاذر بعہ ہے اور ان کی پیروی کر ناوسیلہ نجات ہے اور ان کی سیرت کواپنا نافضیلت ہے۔

نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر ہیں اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل حضرت عمرے بعد سب سے افضل عثمان ہیں۔اہل سنت اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے حضرت عثمان کے

بعد سب سے صاحب فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا ہے البتہ کچھ لو گول نے تو قف کیااور حضرت عثمان کے بعد خاموشی اختیار کی ہے یہی حضرات خلفائے راشدین مہدین ہیں۔انبیاء کرام کے بعد لو گوں میں سے سب سے بہتر صحابہ کرام ہیں۔

کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ نامناسب طریقے سے صحابہ کرام کاذکر کرے یا کسی صحابی پر طعن کرے نہ ہی کسی کے لیے جائز ہے کہ ان کی شان میں کمی کرے یاان کی عزت پر حملہ کرے۔اگر کوئی شخص ان کو برا کہے تو باد شاہ پر لازم ہے اس کو سزاد اس کو معاف بالکل نہ کرے بلکہ اس کو سزادے اور اس سے تو بہ کروائے اگروہ تو بہ کرلے تواس کو چھوڑ دے ور نہ اس کو سزا دے کر ہمیشہ کے لیے قید کردے جب تک وہ تو بہ نہ کرے اور بازنہ آئے تواس کو بالکل نہ چھوڑ ہے۔اہل اسلام کا اصحاب محمد کے بارے میں یہی عقیدہ ہے۔

#### امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تابعی بی<u>ن</u> محمدانس بهدانی

امام ابویوسف رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں نے امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کو فرماتے ہوئے سنا:

کہ میں اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں جج کے لیے گیااور اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور لو گوں کاان پر جمگھٹا ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہاا باجان!

یه کون بزرگ ہیں؟

توانہوںنے فرمایا!

کہ بیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ آدمی ہیں۔

جن کانام عبداللہ بن حارث بن جزءز بیدی ہے۔ میں نے کہاکہ ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ (کہ لوگ ان پر ٹوٹے پڑے جارہے ہیں)

توانہوں نے فرمایا کہ بیاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جوانہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔

میں نے کہا کہ مجھے ان کی طرف لے چلیے تاکہ میں بھی ان سے احادیث سن سکول پھر وہ مجھ کولے کر آگے بڑھے ۔ لو گوں کو دائیں بائیں کر کے مجھے ان کے قریب کر دیا۔ میں نے سناوہ صحابی فرمار ہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے۔

كه جوآد في الله كدين كى سمح عاصل كرتا جالله جل شانه اس كوكا في هوجات بين اوراس كوايي جَله حيرز قردية بين جهال حاس كو كمان بهي نهين هوتا عن أَبِي يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ، وَلِي سِتَّةَ عَشَرَ سَنَةً، فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهْ، مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ قَدْ صَحِبَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْخٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهْ، مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ قَدْ صَحِبَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيُّ، فَقُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ؟ قَالَ: أَحَادِيثُ سَمِعَهَا مِنَ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، فَقَلْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدِّمْ بَيْنَ يَدَيَّ، فَجَعَلَ يَفُوحُ النَّاسَ حَتَّى ذَنَا مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيَّ، فَجَعَلَ يَفُوحُ النَّاسَ حَتَّى ذَنَا مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا

(مسند ابی حنیفه از محدث ابو نعیم اصبهانی صفحه 25)

# سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا! مدلل جواب

اعتراض: سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھااور جوذم قیاس میں مشہور ہے کہ ''اول من قاس ابلیس''۔ تو پہلے جواب میں اس کا جواب لکھا گیا ہے مگر اب مکرر (دوبارہ) لکھتا ہوں کہ خوب مستحضر رہے وہ قیاس مذموم ابلیس کا خلاف حکم نص قطعی اور مخالف حکم حق تعالی کے تھا۔

# اجمال کی تفصیل

جب حق تعالى نے خلق آدم عليه السلام كى خبر دى بقوله "انى جاعل فى الارض خليفة" ـ

اور ملائکہ نے اس پراپنے شبہات عرض کیے اور جواب حاصل کرے مطمئن ہو گئے تو قطعامعلوم ہو چکاتھا کہ خلیفہ کامل زمین میں پیدا ہو گااور وہافضل خلق ہو وے گااور بعد پیدا ہونے کے تعلیم اساء فر ماکر ملائکہ پر صاف واضح کر دیاتھا کہ وہ اعلم سب سے

ہے۔

پس جب پیه تھم فرمایا که ''آدم کوسجده کرو''

توبيه حكم محكم قطعی الثبوت قطعی الدلالة تھا كه كوئی گنجائش مجاز تاویل كی اس میں باقی نه تھی۔

یعنی حکم کاانکار جائز نہیں تھا کیونکہ حکم قطعی الثبوت تھااور تاویل بھی ممکن نہ تھی اس لئے کہ حکم قطعی الدلالة تھا یعنی اپنے مطلب میں بالکل واضح تھا۔

# تتيجه

یس یہ قیاس باطل بمقابلہ نص تھااور ایسا قیاس ہر دور میں قیاس شیطانی اور شرک ہوتا ہے اور ایسے ہی قیاسات کی تقلید شرک ہے نہ وہ قیاس کہ موافق قواعد شرعیہ کے ہواور استنباط اس کا نصوص سے کیا جاوے تووہ عین محمود و مامور ہے۔

# غير مقلدين....قياس شيطاني

لہذا قیاس علماء کو قیاس شیطانی کے مساوی کرناخود قیاس ابلیس کاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیاس مفروض کو شرک کہنا قیاس ابلیس کی قشم ہےاوریہ قیاس علماء مجتهدین کا قیاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نوع میں داخل ہے۔

#### قیاس کا ثبوت حدیث سے

جبیبا حدیث میں وار دہے کہ کسی عورت نے پوچھا تھا کہ یار سول اللہ میری بہن مرگئی اور اس پر تو دوماہ کے صیام ہیں پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"ارايت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه؟قالت: نعم، قال: " فحق الله احق-ابن عباس، قال: جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن اختى ماتت وعليها صوم شهرین متتابعین، قال: " ارایت لو کان علی اختك دین اکنت تقضینه؟ " قالت: نعم، قال: " فحق الله احق ". قال: وفي الباب عن بريدة، وابن عمر، وعائشة ـ

(جامع ترمذي حديث:716)

کہ دین حق تعالی کو دین عباد پر قیاس کر کے فہمائش کر دیااور قیاس کرنے کا طریق علائے امت کو تعلیم فرمادیا۔ پس قیاس علاء کا حق اور قیاس ابلیس کا باطل اور تقلید قیاس علماء کی فرض اور تقلید قیاس ابلیس کی شرک ہے

یس جو محض قیاس علاء کو قیاس ابلیس کے وہ خود ابلیس ہے اور جواس قیاس علاء کی تقلید کو حرام وشر ک کہے وہ خود مشر ک ہے اور مخالف حکم حق تعالی '' یعنی قیاس شرعی کو قیاس شیطانی کہنے والااللہ تعالی کے حکم کا مخالف ہے''۔

# اہل قبورسے علم وفیض کا حصول .....امام مسلم رح کامو قف

وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ»، قَالَ عَلِيُّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ، فَأَخْبَرَنِي «أَنَّهُ رَأِي أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ»، قَالَ عَلِيُّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ، فَأَخْبَرَنِي «أَنَّهُ رَأِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ، فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا «شَيْئًا يَسِيرًا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً

على بن مسهر نے بیان کیا، کہا: میں نے اور حمز ہ زیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً یک ہزار احادیث سنیں۔ علی نے کہا: پھر ( کچھ عرصے بعد ) میں حمزہ سے ملا تواس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللّٰد طلّٰجُایَا ہُم کو دیکھا تو وہ احادیث جوا بان

سےسنی

تھیں آپ کی خدمت میں بیش کیں۔ آپ نے ان میں بہت معمولی جھے، پانچے یاچھ حدیثوں کے سواکسی چیز کونہ پہچانا۔ (عليج مسلم:79)

کیااحادیث کی جانچ پر کھ علم نہیں ہے؟

کیاامام حمزہ زیات رح نے ایک ہزار احادیث کی بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شخفیق کروا کر علم حاصل نہیں کیا؟

# سلسله سوالات و جوابات مریراعلی کے قلم سے

السلام علیم! مولا ناصاحب چندروز قبل ایک غیر مقلد سے ملاقات ہوئی وہ دوران گفتگو کہہ رہاتھا کہ تم حنفی لوگ جو نماز جمعہ سے قبل چار رکعتیں پڑھتے ہویہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ غیر مقلد کا مذکورہ بالا دعوی کہاں تک درست ہے۔ جواب عنایت فرمایئے۔ (محمد عاطف۔ بہاولنگر)

# الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

نماز جمعہ سے قبل چارر کعت پڑھنانبی پاک صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

ذيل ميں چندروايات ملاحظه فرمايئے!

### حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتي بين:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے قبل چارر کعت پڑھتے تھے ان کے در میان کسی چیز کے ساتھ (سلام غیر ہ سے) فاصلہ نہیں کرتے تھے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ـ (سنن ابن اجه صديث 9112))

اس روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں مبشر ، بقیہ وغیر ھاراوی ضعیف ہیں۔

#### جواب

یہ اعتراض انتہائی کمزورہے کیونکہ مذکورہ روایت اس کے علاوہ عمدہ سندسے بھی مروی ہے۔

### چنانچە امام عراقی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

کہ مذکورہ روایت کوامام ابوالحن الخلعی نے اپنے فوائد میں عمرہ سند کے ساتھ ابواسحاق عن عاصم بن ضمرہ عن علی عن النبی صلی الله علیه وسلم کے طریق سے روایت کیا ہے۔

وَالْمَتْنُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْخُلَعِيِّ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (طرح التثريب 42/3)

# امام ابن الملقن فرماتے بیں:

اس روایت کی سند میں کچھ راوی ضعیف ہیں لیکن ما قبل میں گزری ہوئ روایت اس کو مضبوط کرتی ہے۔

وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ يِرْكَع من قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل فِي شَيْء مِنْهُنَّ رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ سلسة ضعفاء لَكِن يعضده مَا سبق وَكَذَا مَا رَوَاهُ ـ (تحفة المحتاج 74/1)

علامه عبدالرؤف المناوى فرماتے ہیں: بدروایت مقبول طریق سے مروی ہے۔

وَاقْتصر عَلَيْهِ مَعَ وُرُوده من طَرِيق مَقْبُول فقد رَوَاهُ الخلعي فِي فَوَائده من حَدِيث عَليّ كرم الله وَجهه قَالَ الْحَافِظ الزين الْعِرَاقِيّ // وَإِسْنَاده جيد /(شرح شمائل الشريفة ص 307) مضرت الوعبدالرمن سلمى فرماتين.

کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم کوجمعہ سے قبل چارر کعت پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔

عَبْدُ الْرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّوْ عَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّاقِ حَديث 5525) اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا۔ (مصنف عبد الرزاق حدیث 5525)

**حافظ ابن حجرر حمة الله عليه فرماتے بيں: اس روایت کے تمام راوی ثقه بیں۔** 

وَأَخْرِج عبد الرَّزَّاقِ عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يَأْمْر بذلك وَرُوَاته ثِقَات ـ (الدراية لا بن تجر 218/1)

### حضرت جبله بن سحيم رحمة الله عليه سروايت ب:

کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ سے قبل چار رکعت پڑھتے تھے ان کے در میان سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں

کرتے تھے پھر جمعہ کے بعد پہلے دور کعت پھر چارر کعت پڑھتے تھے۔ (شرح معانی الآثار للطحاوی حدیث 1965)

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا فَهْدُ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ زَيْدٍ , عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا , لَا يَفْصِلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَرْبَعا .

(شرح معانى الآثار للطحاوى حديث 1965)

اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها جمعه سے پہلے چارر کعت پڑھتی تھیں۔

وَعَن صَفِيَّة بنت حَيِّ أَنَّهَا صلت قبل الْجُمُعَة أَرْبِعا أخرجه ابْن سعد فِي ترجمتها۔

(فتح البارى 426/2)

# حضرت ابراہیم نخعی رح فرماتے ہیں:

کہ صحابہ و تابعین جمعہ سے پہلے چارر کعت پڑھنے کو پیند کرتے تھے۔

وقال النخعي: كانوا يحبون أن يصلوا قبل الجمعة أربعا-خرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب العيدين " بإسناد صحيح-(في البارى لابن رجب8/329)

السلام علیم! مولاناصاحب ایک رافضی ذاکر کی میں نے گفتگو سی۔ جوایک سی سے مکالمہ کررہاتھا اور وہ کہہ رہاتھا کہ انبیاء کی وراثت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس نے "وورث سلیمان داؤد "اور "یرثنی ویرث من آل یعقوب " پڑھی۔ اور کہا کہ تمہاری کتاب طبقات ابن سعد میں صحیح روایت موجود ہے کہ ان آیات کو بطور استدلال کے مولا علی نے ابو بکر کے سامنے پیش بھی کیا تھا۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کیا واقعی طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی روایت موجود ہے یا شہیں ؟ اگر موجود ہے تواس روایت کی اسنادی حیثیت کیسی ہے۔ (عبداللہ، خیر پور - سندھ)

# الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

رافضی لوگ دیگر عقائد و مسائل کی طرح وراثت انبیاء کے مسّلہ میں بھی یتیمی کا شکار ہیں اس مسّلہ میں نہ تو قرآن ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے اور نہ ہی احادیث مبار کہ ان کے سرپہ ہاتھ رکھتی ہیں اس لیے یہ لوگ غیر متعلقہ آیات وروایات کولوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی عوام کو دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسی طرح رافضی نے یہاں پر صاف دھو کہ دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس کی پیش کر دہ روایت سخت ضعیف و مر دود ہے اس کو صحیح روایت کہنا جھوٹ ہے۔

# مخفر تفصيل نگاهس كزاريخ

#### محدث ابن سعد فرماتے ہیں:

أخبرنا محمد بن عمر. حدثني هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن جعفر قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها. وجاء العباس بن عبد المطلب بطلب ميراثه. وجاء معهما علي. فقال أبو بكر: قال رسول الله:، لا نورث ما تركنا صدقة،. وما كان النبي يعول فعلي. فقال علي: وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وقال زكرياء يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. قال أبو بكر: هو هكذا وأنت والله تعلم مثلما أعلم. فقال علي: هذا كتاب الله ينطق! فسكتوا وانصرفوا على الله الله الله على الله على الله على الله ينطق المناسعد)

1 - مذ کوره سند میں محمہ بن عمر سے مر ادمشہور راوی

محمد بن عمر الواقدي ہے۔

جو کہ حدیث کی دنیامیں سخت ضعیف ومتر وک راوی ہے۔

# چند حواله جات ملاحظه کیجیے

امام شافعی رحمه الله فرماتے ہیں:

واقدى كى كتابين حھوٹ كايلندہ ہيں

كُتُبُ الوَاقِدِيِّ كَذِبُ۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

الوَاقِدِيُّ كَذَّابٌ

امام بخاری امام مسلم امام نسائی رحمة الله علیهم نے واقعہ ی کومتر وک الحدیث قرار دیاہے۔

علامه ذبي رحمة الله عليه فرمات بين:

اب اس بات پراجماع منعقد ہو چکاہے کہ واقدی کی روایت قابل حجت نہیں ہے اور اس کی حدیث کمزور احادیث میں شار ہو تی

-4

، إِذْ قَدِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ اليَوْمَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَأَنَّ حَدِيْثَهَ فِي عِدَادِ الوَاهِي وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الوَاقِدِيَّ ضَعِيْفٌ، يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْغَزَوَاتِ وَالتَّارِيْخِ، وَنُوْرِدُ آثَارَهُ مِنْ غَيْرِ احْتِجَاجٍ ـ (سير اعلام النبلاء للذہبی وغیرہ)

ان حضرات کے علاوہ مجھی لیے شمار محدثین جارحین نے واقدی پر سخت جروح کر رکھی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ واقدی حدیث کے باب میں سخت ضعیف راوی ہے البتہ اس سے تاریخ و غزوات کی روایات ذکر کی جاسکتی

**بیں**۔

2-عباس بن عبداللّٰد بن معبد کے استاد '' جعفر '' کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سے کون ساراوی مر ادہے۔!

مذکورہ روایت پیش کرنے والوں سے عرض ہے کہ باحوالہ اس راوی کا تعین کریں اور اس کی توثیق ثابت کریں تا کہ اس روایت صہ

كو صحيح قرار دياجاسكه!

3-اوراس راوی کی سید ناعلی اور ابو بکر رضی الله عنهما کے ساتھ ملا قات بھی ثابت ہے یا نہیں؟

ڈاکٹرشہابعلوی

# فضائل اعمال ابل حديث علماء كي عدالت ميں

غیر مقلدین کے مشہور عالم توصیف الرحمٰن زیدی صاحب اپنی کتاب" کیا علاء دیو بند اہلسنت ہیں "کے ص8 پر ایک اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "کسی گروہ کے عقائد اس گروہ کے علاءاور اکا برین طے کرتے ہیں۔

"اب اسی اصول پر ہم غیر مقلدین کو آئیینہ دکھاتے ہیں"۔

غیر مقلدین کے ایک مشہور عالم گزرہے ہیں جن کا اہلحدیث میں بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے جن کا نام نامی ہے نواب صدیق حسن خان بھو پالی صاحب-ان کے علمی مقام و مرتبے کو ہم اہلحدیث عالم کی ہی زبانی پیش کرتے ہیں۔

مولاناسعید بنارس اہلحدیث کے بہت بڑے مناظر جانے جاتے تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی اور علمی صلاحیت احناف کی دشمنی میں خرج کر دی مولاناعبد الرشید عراقی غیر مقلد محدث کے شارہ مئی 1985 میں مولاناسعید بنارسی کے حالات میں اکھتے ہیں " اپنے مسلک (اہل حدیث) میں بہت متشد دیتھے۔احناف کے رسالہ "کشف الحجاب" کے جواب میں "ہدایة المرتاب" کسھی۔ جس کو حضرت والا جاہ نواب صدیق حسن خال (م 1307 ہجری) نے اس قدر پیند فرما یا کہ تاحیات 50 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ مولانا محمد سعید نے 18 رمضان المبارک 1322 ہجری (27 نومبر 1904ء) کو بنارس میں انتقال کیا۔ مشہور اہلحدیث عالم اور مناظر مولانا محمد ابوالقاسم بنارس آپ کے فرزندار جمند تھے "۔

اب نواب صاحب کاعلمی مقام و مرتبه مولاناسعید بنارسی صاحب کی زبانی سنے مولاناسعید بنارسی صاحب اپنی کتاب توثیق الحق السّدید میں نواب صدیق حسن خان بھو پالی کے بارے میں لکھتے ہیں "حضرت مجدد العلم والدین قامع آساس المبتدعین رافع لواء سنت سیدالمر سلین عالی قدر والجناب مولانانواب سید محمد صدیق حسن خان بہادرادام اللّداقباله واخسر اعدائه که جن کی ذات اس زمانه پر فتن میں تھم اکسیراعظم کار کھتی ہے۔ "توثیق الحق السّدید-مولاناسعید بنارسی ص 3"۔

# اسى طرح ص4 پر سعيد بنارسي صاحب لکھتے ہيں:

"آپ کا مجدد ہوناا کثر علاء نے مان لیا ہے "ص37 پر سعید بنارسی صاحب لکھتے ہیں "اس زمانہ کے مجدد علم والدین افضل المتاخرین نواب صاحب بہادر"

اتوثیق الحق السّدید' یہ کتاب مولا ناسعید بنارسی نے اہلحدیث عالم عبد العزیز رحیم آبادی کے ردمیں لکھی ہے۔اصل میں عبد

العزیزرجیم آبادی صاحب نے نواب صاحب پر کتابیں چوری کرنے کاالزام لگایا تو مولاناسعید بنارسی صاحب اس کے جواب میں ص 125 پر لکھتے ہیں "جس ذات پاک کی وجہ سے آپ کے ہم سبق وغیر ہاستاد بھائی پرورش پارہے ہیں-وہ کون ساشخص ہے جواس ذات پاک کے فیض سے فیض یاب نہ ہوا ہو-جناب فخر الاسلام والمسلمین جن کی ذات نے کشتی اہلحدیث کو تھاما ہوا ہے لیمنی مولانانواب سید محمد صدیق حسن خان صاحب بہادر "۔

ان حوالہ جات سے آپ کواندازہ ہو گیا ہوگا کہ نواب سید محمد صدیق حسن خان صاحب کا اہلحدیث علاء میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔
لیکن ہم کواس بات کا علم ہے کہ اہلحدیث کے یہاں جس نے بھی زیادہ تصنیفات کلھی اس کو کوئی نہ کوئی چپاتا کر دیتا ہے لیکن جو
ان کو نکالتا ہے بعد والے نکالنے والے کو چپاتا کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بس آخری عرض یہ ہے کہ داخل
کرنے والوں کی بات مانی جائے یا خارج کرنے والوں کی۔ یہ خارج کرنانہ کرناصرف جان چپڑا نے کے لئے ہوتا ہے۔
اب لے چلتے ہیں آپ کو اصل بات کی طرف نواب سید محمد صدیق حسن خان بھو پالی صاحب کی تقریبا 300 تصنیفات ہیں جیسا اب لے چلتے ہیں آپ کو اصل بات کی طرف نواب سید محمد صدیق حسن خان بھو پالی صاحب کی تقریبا 300 تصنیفات ہیں جیسا کہ آپ ان کی حیات پر مشتمل کتاب ماثر صدیق کی چو تھی جلد کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں نواب صاحب کی تصنیفات کتب کی فہرست میں 94 نفر ہر پر ایک کتاب کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے "فیرۃ الخیرہ" نواب صاحب "فیرۃ الخیرہ" کو کسے فہرست میں 94 نمر پر ایک کتاب کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے "فیرۃ الخیرہ" نواب صاحب "فیرۃ الخیرہ" کی بہت ضروری ہے کیو نکہ اصلاح قلب کی بدون صیقل گری اصحاب قلب کے ممکن نہیں ہے۔

نواب صاحب "خیر ۃ الخیرہ" کے ص 125 پر ابوالخیر اقطع کے حالات میں ان کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں "ابوالخیر اقطع کہتے سے میں نے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاکر کہاانا ضیفک یار سول اللہ (یار سول اللہ آپ کا مہمان ہوں) اور ایک گوشہ میں خلف منبر جاکر سورہا- حضرت (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا میں نے ما بین عینین (دونوں آئکھوں کے در میان) بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوروٹی دی آدھی کھائی تھی کہ جاگ اٹھانصف (آدھی) میرے ہاتھ میں تھی۔

اب توصیف الرحمن زیدی صاحب کا اصول یاد کیجئے" کسی گروہ کے عقائد اس گروہ کے علماء اور اکابرین طے کرتے ہیں۔" اب آپ خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ اہلحدیث اکابرین کا عقیدہ کیا ہے اور قبر والے سے فریاد کرنے والے کون لوگ ہیں''۔

# شانِ از واج مطهر ات اور ام المؤمنين سيّده عائشه صديقة كي بإكدامني

# آپ مل المالی الم کی باکیزہ بوبوں کے گیارہ شاندار فضائل

امہات المومنین کواللہ تعالی نے بہت عظیم مقام اور مرتبہ عطافر مایا، از واج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ لستن کا حد من النساء۔ (الاحزاب: ۳۲)

ترجمہ: اے نبی کی بیویوتم دوسری عور توں کی طرح نہیں ہو۔

آپ علیه الصلوة والسلام کی از واج مطهرات میں سے ایک خاص نام آپ صلی الله علیه وسلم کی لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کا ہے۔ لیکن چندروافض سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها پر تهمت لگاتے ہیں، حالا نکه اگر حقیقت دیکھی جائے توسیدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کے ایمان اور پاکدامنی اور طهارت کا بیان قرآن کریم اور احادیث نبویه میں موجود ہے۔

# قرآن کریم سے چند ولائل

# دليل-1

سورة احزاب كى آيت نمبر 34 مي ج: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ الْيِتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

ترجمہ: اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یادر کھو۔ یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔

### استدلال

قرآن کریم کے نازل ہونے کی نسبت از واج مطہرات کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ قرآن کریم پاکیزہ مکان میں نازل ہوتا ہے۔ لہذا جو جگہ قرآن کریم اور ملائکہ کے نزول کے لا نُق ہو، اور وہ سب سے بہترین مکان از واج مطہرات کے ہیں، اور اس عظیم مقصد کے لئے اللّٰہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص فرما یا اور یہ آیت دلیل ہے از واج مطہرات رضوان اللّٰہ علیہ کی طہارت کی اور ان کے گھروں کی طہارت اور پاکیزگی کی۔ اور بیہ فرما یا اور یہ آیت دلیل ہے از واج مطہرات رضوان اللّٰہ علیہ کی طہارت کی اور ان کے گھروں کی طہارت اور پاکیزگی کی۔ اور بیہ

آیت خودرد کرتی ہے اس بندے کا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کی پاکدامنی میں شک کرتاہے کیونکہ سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنہاطاہر ہ ہیں اور ان کا گھر بھی ظاہر ہے اور قرآن کریم مکان طاہر پر ہی نازل ہوتا ہے۔

# دليل-2

#### الراب: 59

يْاَتُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَأَّءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ مِنْ الْكَالَابِيْبِهِنَّ مِنْ الْكَالَابِيْبِهِنَّ مِنْ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا۔ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ مِوَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا۔

اے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عور توں کو لئکائیں اپنے اوپر اپنی چادروں کو بیزیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں پس ان کو تکلیف نہ دی جائے اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا مہر بان۔

#### استدلال

یہ آیت بھی از واج مطہر ات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے ،اوراس آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بیٹیوں پر مقدم کیا ہے۔اس آیت مبار کہ کی ترتیب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ ، سیدہ فاطمۃ الزہر اء سے افضل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو بیان فرمایا پھر بیٹیوں کاذکر کرنے کے بعد عام مومنین عور توں کاذکر کیا ہے۔

# وليل-3

#### تحريم:1

نَاتُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ آزْوَاجِكَ ، وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْم ـ نَايَّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ آزْوَاجِكَ ، وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْم ـ ترجمہ: اے نبی کریم (صلی الله تعالی نے آپ کے لیے آپ چاہتے ہیں دہ چین دضاا پن ہویوں کی ، اور الله تعالی بخشنے والامہر بان ہے۔

### استدلال

یہ آیت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہااور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان پر واضح اور روشن دلیل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پاکیزہ اور طبیب کو ہی پیند کرتے تھے لہذار سول اللہ طبی آیا تم کا سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما کی پیند کا خیال رکھناان کے کامل الایمان ہونے کی دلیل و برھان ہے۔

# دليل-4

#### تحريم:4

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ

ترجمه: اگرتم دونوں توبہ کرواللہ تعالیٰ کی طرف۔

### استدلال

یہ آیت بھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا اگروہ دونوں توبہ کرلیں اور توبہ غلطی اور معصیت پر ہموتی ہے اور مسلمان بندے سے اللہ کی نافر مانی ہوسکتی ہے اور بیہ ممکن ہیں کہ اللہ ہے۔ اور بندہ مومن سے ہی اس کا مطالبہ ہوتا ہے پس اگرازواج مطہر ات کی ایمان میں کمزوری ہوتی تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالٰی ان سے یہ فرماتے: ان تتو با الی الله

# وليل-5

#### احزاب:6

اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ أُمَّهٰتُهُمْ

ترجمہ: نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ان کی جانوں سے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

### استدلال

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ از واج مطہر ات کاادب واحترام کر نااور ان سے محبت رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں امہات المو منین یعنی مؤمنوں کی مائیں فرمایا ہے اور سیرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔اسی مناسبت سے ان کااحترام بھی واجب ہے لہذا سوچیں کہ اگر کوئی ایک بھی کا مل ایمان والی نہ ہوتی تواللہ تعالی ان کو یہاں کیسے فرماتا: واز واجہ امھاتھم جب بیہ واضح ہوگیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المو منین ہیں توجو اس بات کاانکار کرے گویا کہ قرآن کی واضح مخالفت کر رہاہے۔

# وليل-6

#### أحزاب:33

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَاقِمْنَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَوَكُنُ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُ وَالْجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا۔ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا۔

ترجمہ: اور تھہری رہوتم اپنے گھرول میں اور نہ کھلے طریقے پر باہر پھر وجیسا کہ عور تیں پہلی جاہلیت کے زمانے میں پھرتی تھیں اور قائم رکھو نماز کو اور دیتی رہوز کو قاور اطاعت کرواللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی پختہ بات ہے اللہ تعالی اردہ کرتے ہیں تاکہ دور کردے۔

#### استدلال

اس آیت کو آیت تطهیر کہا جاتا ہے اور یہ آیت بھی از واج مطہرات کی شان اور فضیلت اور خصوصیت میں بڑی دلیل ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کااس بات پراجماع ہے کہ یہ آیت خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیویوں کے لئے نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ سید ناسعید بن جمیر ، سید ناعبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ابن جریر حضرت عکر مہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہیں۔ مذکورہ بالا بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہے اور ان کے اہل بیت ہونے کی قطعی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ حدیث کساء (چادر تطھیر والی دلیل) سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرار ضی اللہ تعالی عنہاسید ناحسن اور سید ناحسین رضی اللہ تعالی عنہا کو المبیت قرار دیا گیا ہے۔

یہ آیت خاص طور پرازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے جبیبا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھرول کے دروازے پر تشریف رکھتے تھے اور فرماتے السلام علیکم یا اھل البیت۔

# دليل:7

#### احزاب:28

يَايُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّازْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا.

ترجمہ: اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیااور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤمیں شمہیں کچھ دے دلادوں اور شمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔

#### استدلال

یہ آیت بھی از واج مطہر ات اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاعفت و پاکدامنی کو بیان کرتی ہے۔ کیو تکہ اس آیت کا شان نزول ہے ہے کہ غزوہ بن قریظ اور فتح خیبر کے بعد جب لوگ آسودہ عالی ہو گئے تواز واج مطہر ات نے بھی بار گاہ رسالت میں کچھ عرض کی تویہ بات آپ مٹھ ہی ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دو باتوں میں سے ایک کا افتتیار دیا اگروہ دینا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں وہی عورت رہ عتی ہے جو دنیا سے محبت نہ محروم کر دیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں وہی عورت رہ عتی ہے جو دنیا سے محبت نہ کرے دوسراا فتیار دیا کہ اگروہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو افتیار کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بے شار اجر ثواب عطافر مائے گا۔ اسداسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت تمام از واج مطہر ات نے آخرت کو ہی پند کیا۔ جب ہے آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعلیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا ذکر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلی عنہا سے کیا تو انہوں نے بغیر کی تامل و تردد کے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پنند کیا۔ بیس کررسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم کا ملیال ختم ہوا اور چرہ مبارک پرخوشی کے آخار نظر آنے گئے اور دوسری از واج مطہر ات نے بھی ایسانی معاملہ کیا۔ ظاصہ کلام ہیہ کہ پہلے آیت تخیر نازل ہوئی، جب از واج مطہر ات نے اللہ ،اس کے رسول اور دار آخرت کو افتیار کیا تو آیت تطہیر بھی ان اس یا کدامنی کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ہے۔ تاکہ اطاعت میں کمال ہواور معاصی سے بیخ میں کمال ہو۔

کر تی میں نازل ہوئی۔ اسدان کی ایس کو سے بیخ میں کمال ہو اور معاصی سے بیخ میں کمال ہو۔

اس یا کدامنی کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ہے۔ تاکہ اطاعت میں کمال ہو اور معاصی سے بیخ میں کمال ہو۔

# وليل-8

#### الراب:53

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلْى طَعَامٍ غَيْرَ نُظِرِيْنَ اِنْمَهُ وَلَكِنْ اِذَا دُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِیْنَ لِحَدِیْثٍ اِنَّ ذٰلِکُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّيَّ دُعِیْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِیْنَ لِحَدِیْثٍ اِنَّ ذٰلِکُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّيِ قَلَا اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْتَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَّاءِ فَيَسْتَحْي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْتَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَّاءِ فَيَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَلَا اللهِ عَظِيْمًا۔ ازْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِمْ اَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا۔

ترجمہ: اے وہ لو گوجو ایمان لائے ہونہ داخل ہو نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے گھروں میں مگریہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف اس حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہواس کے پکنے کواور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے پس داخل ہو جاؤپس جس وقت تم کھانا کھا چکو پھر چلے جاؤاور نہ مانوس ہو کسی بات میں بیشک یہ چیز تکلیف دیتی ہے اللہ تعالی کے نبی کوپس وہ حیاکرتے ہیں تم سے اور اللہ تعالی نہیں شرماتے حق بیان کرنے سے اور جب تم سوال کروان سے کسی سامان کا پس سوال کروان پردے کے پیچھے سے یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تکلیف پہنچاؤاللہ تعالیٰ کے رسول کو اور نہ ہے کہ تم نکاح کرواس کی بیویوں سے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد مجھی بھی بیشک یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی چیز۔

#### استدلال

اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی از واج سے زکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ از واج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے اور اسلام نے ماں سے نکاح کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا از واج مطہر ات کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور آپ طابی ایک عقد میں ہوں

# وليل:9

#### النور: ١١

إِنَّ الَّذِيْنَ جَأَّءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ إِلَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ إِبَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِلِكُلِّ امْرِى مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ • وَالَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

ترجمہ: بیشک وہ لوگ جولائے بہتان ایک گروہ ہے تم میں نہ خیال کر واس کواپنے حق میں برا، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہر آد می کے لیے ان میں سے وہ ہے جو کما یااس نے گناہ اور وہ شخص جس نے سرپر ستی کی اس بہتان کے بڑے جھے کی، ان میں سے ،اس کے لیے عذاب ہے بڑا۔

#### استدلال

یہ آیت سیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔اس بات کا اظہار نہ صرف اہل سنت کے علماء نے کیا ہے بلکہ علمائے تشر تے بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں جیسا کہ شیخ طوسی،امام مرتضی،علابہ مجلسی، شیخ طبرسی، شیخ مغنیہ اور شیخ والی وغیر ہ۔اور بچھ علمائے اہل تشیخ کا موقف ہے کہ یہ آیت سیرہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اکثر کا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی ہے۔ان آیات بینات کوس کر بھی اگر کوئی شخص سیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت میں شک کرے تو وہ اللہ تعالی کی شہادت و گواہی کا انکار کرنے والا ہے۔

### وليل-10

#### احزاب:32

يُنِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔

ترجمہ: اے نبی کی بیویو! اگرتم تقوی اختیار کروتو تم عام عور توں کی طرح نہیں ہو۔ لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، تبھی کوئی ایسا شخص بیجالا کچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے ،اور بات وہ کہوجو بھلائی والی ہو۔

#### استدلال

یہ آیت کریمہ بھی حضرت عائشہ اور امہات المو منین کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ اور اسی طرح یہ آیت امہات المو منین کی دوسری تمام عور توں پر فضیلت کو واضح کرتی ہے یعنی از واج مطہر ات عام عور توں سے افضل ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے نبی کی ہویاں ہیں جو کہ تمام اولین و آخرین کے سر دار ہیں۔ لہذا یہ آیت مبار کہ از واج مطہر ات کے تمام عور توں سے افضل ہونے میں دلیل قطعی ہے۔ یہاں تک کہ بنات نبی اور جمیع نساء المو منین سے۔

# دليل-11

#### احزاب:31

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴿ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ـ ترجمه: اورجوفرمال برداری کرے گی تم میں سے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اور عمل کرے گی اچھاہم دیں گے اس کو اس کا اجر ڈبل (دہر ا) اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے رزق عمدہ۔

### استدلال

الله تعالی نے قرآن کریم میں ازواج مطہر ات کے عمل پر دوہر ہے اجراور رزق کریم کاوعدہ کیا ہے۔جواس بات کی دلیل ہے کہ امہات المو منین عام مسلمان عور توں سے بہت افضل ہیں۔

#### مفتى رب نواز صاحب

# ترك رفع يدين كوقتميں أٹھاكر غير ثابت كہنے والے غير مقلدين خطيبوں كے ليے لمحہ فكر

# غیر مقلدین کاتر ک رفع یدین کی حدیث کو ثابت مان کرترک کی تائید کرنااوراس پر عمل پیراہونا

حدیثوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اونچ پنچ، سجدوں میں اور بوقت رکوع رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ مگر بعد میں ان سب مقامات کے رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا صرف نثر وع والار فع یدین اختیار فرمایا۔ ترک رفع یدین پر کھی گئی کتب میں ایسی حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے جن سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نثر وع میں رفع یدین کیا، پھر نہیں کیا۔

# ويكھئے درج ذيل كتب

ا۔ نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعد الافتتاح، تالیف حضرت مولانا حافظ حبیب الله ڈیروی رحمہ الله ۱۔ جزترک رفع یدین مؤلفہ حضرت مولانا عبد الغفار ذہبی رحمہ الله ۱۔ سے تسکین العینین فی ترک رفع الیدین تالیف: مولانا نیازا حمداو کاڑوی حفظہ الله ۱۔ ہم اینے اس مخضر مضمون میں ترک رفع یدین کی حدیثوں کا استیعاب نہیں کر سکتے۔ اس لیے صرف ایک حدیث درج کر کے اس کی تضیح غیر مقلدین کی فراف سے ترک رفع یدین کی تائید اور اُن کا اس کی تضیح غیر مقلدین کی فران نقل کریں گے۔ پھر مزیدیہ کہ غیر مقلدین کی طرف سے ترک رفع یدین کی تائید اور اُن کا اس پر عمل پیرا ہو ناخودان کی این تحریروں سے ثابت کریں گے ان شاء الله امید ہے کہ غیر مقلدین کے یہ حوالہ جات یوسف پسر وری اور سبطین شاہ وغیرہ غیر مقلد خطیبوں کی قسموں کو بے حیثیت اور فضول ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یوسف پسر وری اور سبطین شاہ میں اگر ہمت ہے تو ہمارے اس مضمون کا جواب لکھیں۔

#### حديث نبوي

سيرناعبرالله بن مسعودرض الله عنه في فرمايا: الا أصَلَّى بِكُمْ صَلوةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ - (سنن ترنرى: ١/٥٩)، وسرانسي المَّهُ عَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ - (سنن ترنرى: ١/٥٩)،

ترجمہ: کیامیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاؤں؟ پھرانہوں نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا۔

# حدیث ابن مسعود کے صحیح ہونے پر ابن حزم اور غیر مقلدین کے حوالے

اس حدیث کو بہت سے محد ثین نے صحیح قرار دیا مگر ہم والفضل ما شهدت به الاعداء فضیات تو وہی ہے جس کی مخالف بھی گواہی دے "کے پیش نظر غیر مقلدین کے حوالہ جات نقل کرتے ہیں۔ان حوالہ جات سے پہلے علامہ ابن حزم ظاہری کا حوالہ بھی اس وجہ سے نقل کر دیتے ہیں کہ غیر مقلدین نے انہیں اپنا ''غیر مقلد'' ککھا ہوا ہے۔ و بالله التو فیق

(۱) علامه ابن حزم ظاہری اس مدیث کے متعلق لکھتے ہیں: إِنَّ هَذَا الْخَیْرَ صَحِیح ، بلاشبہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (المحلی ۳/۸۸)

چوں کہ اُن کے نزدیک ترک رفع یدین کی حدیث صحیح ہے اس لیے ترک رفع یدین والی نماز کوانہوں نے ''نماز نبوی قرار دیا۔
ان کے الفاظ یہ ہیں: إِن لَّمْ یَرْفَعُ فَقَدْ صَلَّیْنَا گَمَا کَانَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وسلم یُصَلَّی، اگر ہم رفع یدین نہ کریں تو یقینا ہم نے ایسی نماز پڑھی جیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ (المحلی: ۳/۲۳۵)
ابن حزم کو عام لوگ ظاہری کہتے ہیں مگر غیر مقلدین انہیں اپنا ہم مذہب کہتے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی نے انہیں غیر مقلد لکھا ہے۔ (مقالات: ۲/۲۴۵)

# (٢) محمد ناصر الدين الباني غير مقلد نے حديث ابن مسعودر ضي الله عنه كے بارے ميں لكھا:

وَ الْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثُ صَحِيحٌ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّ لَمْ نَجِدُ لِمَنْ اَعَلَّهُ حُجَّةً يَصْلُحُ التَّعَلُّقُ بِهَا وَرُدَّ الْحَدِيثُ مِنْ أَجَلِهَا" ـ (تَحْيَّقُ مَسُوة المَانَّ ٤:١/٢٥٣)

ترجمہ: اور حق بات یہی ہے کہ بیہ حدیث تصحیح ہے اور اس کی سند مسلم کی شرط پر تصحیح ہے اور جن لو گوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیاہے ہمیں ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے استدلال درست ہواور اس کی وجہ سے حدیث کور دکیا جاسکے۔

### (m)علامہ احد شاکر غیر مقلداس صدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، يه حديث صَحِح باورات ترمذى نے حسن قرار دیا ہے۔ (حاشیہ محلی ابن حزم: ۲۲م)

علامه احمد شاكر دوسرى كتاب مي لكست بين: هَذَا الْحَدِيثُ صَحْحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَّغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحْدِيثٌ صَحِيتٌ وَمَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيْهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ (شرح ترندى: ٣/٣٥)

ترجمہ: اس حدیث کو ابن حزم وغیرہ حفاظ حدیث نے صحیح کہا اور واقعتاً بیہ حدیث صحیح ہے اور لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف بنانے کے لیے جو کچھ کہا وہ ضعف کی دلیل نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد کی زیر ادارت نکلنے والے رسالہ الحدیث میں سید ناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ترک رفع یدین کی حدیث کے بارے میں لکھا ہے: امام ابن حزم رحمہ اللہ عنہ ماکر رحمہ اللہ نے اس کی تصیین کی ہے۔ (مقالات الحدیث: ۲۸۹) علی ذئی صاحب لکھتے ہیں: شخ احمد شاکر اور البانی وغیر حماکا صحیح قرار دینا۔ (توضیح الاحکام: ۲/۸۱)

ندکورہ عبارتیں نقل کرنے کی غرض یہ بتانا ہے کہ علی زئی کو بھی معلوم تھا کہ ابن حزم ،البانی اور احمد شاکر نے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو صحیح کہا ہے۔البانی اور احمد شاکر نے نہ صرف یہ کہ ترک رفع یدین کی حدیث ابن مسعود کو صحیح تسلیم کیا بلکہ اس سے بڑھ کر یوں بھی لکھ دیا کہ جن لوگوں نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا دعوی کیا ہے اُن کے پاس ضعف کی ایک بھی دلیل نہیں۔ یادر ہے کہ غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں اعتراف کیا ہوا ہے کہ جرح وہی معتبر ہوتی ہے جو مفسر اور مبین السب ہو، لہذا جو لوگ اس حدیث کی سند پر جرح مفسر بین السب ہو، لہذا جو لوگ اس حدیث کی سند پر جرح مفسر بین السب بیش کریں۔

# (4) محمد خلیل ہراس غیر مقلداس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

هُوَ حَدِيثُ صَحِيحٌ حَسَّنَهُ التَّرْمِذِي يه مديث صَحِح ب، تر مذى نے اسے حسن كہا ہے۔ (حاشيه محلى ابن حزم: ٩٢٢/٢)

# (۲۰۵) شعیب ار ناؤط غیر مقلداور زہیر الشاویش غیر مقلداس حدیث کے متعلق کہتے ہیں:

حَسَّنَهُ التَّرْمِذِى وَ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ وَمَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيلِهِ لَيْسَ بلة -امام ترمذى نے اسے حسن قرار دیاہے اور بے شار حفاظ حدیث نے اسے صحیح قرار دیاہے اور جو بعض لو گول نے اس حدیث میں علتیں نکالی ہیں وہ غلط ہیں کیول کہ اس میں کوئی بھی علت نہیں۔'(شرح السنتہ ۳/۲۲ بحوالہ نور الصباح: ۱/۹۲)

# (٤) ابوعبد الرحمن محمد عبد الله پنجابی غیر مقلد کہتے ہیں:

سید ناابن مسعودر ضی الله سے رفع بدین چھوڑنے کی روایت صحیح ہے محصلہ۔(عقیدہ حمدیہ: ۲/۱۲۱۱ بحوالہ نورالصباح: ۱/۹۴) (۸) شیخ عبدالمحسن العباد غیر مقلداس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

"وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَقِيمٌ ... فَيَكُونَ الْحَدِيثُ حَسَنًا اوراس حديث كَ سند صحيح به له عديث حسن درجه كى به راثر حاني داودللعباد ١/٢٥٣ بحواله تسكين العينين صفى ٢٤٨)

# (٩) عقیل احمد بن حبیب الله غیر مقلد (فاضل جامعه اسلامیه مدینه منوره) اس حدیث کے متعلق کھتے ہیں:

اس کی سند صحیح ہے۔اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور ابن حزم نے صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ثابت ہے اس کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ( تخریخ وتعلیق حدیث نماز: ۲۳۱ طبع سلفی دار الا شاعت دہلی )

# (١٠) حافظ عمران الوب غير مقلدني بهل علامه ابن حزم ظاهري سے نقل كيا:

یہ خبر صحیح ہے پھراپنی طرف سے لکھایہ حدیث صحیح ہے۔" (فقہ الحدیث: ۳۹۹۱)

# لا بورى صاحب في اس مقام پر حاشيه ميس لكها:

شیخ احمد شاکرنے اسے صحیح کہاہے۔(التعلیق الترمذی (۲/۴۱)

شیخ شعیب ار نؤوط، شیخ عبد القادر ار نؤوط اور زهیر شاویش وغیر ہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔[التعلیق علی شرح السنة (۳/۲۴) (حاشیہ: فقہ الحدیث: ۱/۳۹۹)]

# (۱۱) غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں:

علمائے حقانی پر پوشیرہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب سے خالی نہیں ہے کیوں کہ مختلف او قات میں رفع یدین کرنااور نہ کرنادونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ (فآوی نذیریہ: ۱/۴۴۱)

#### آگے حدیث ابن مسعودر ضی اللہ عنہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا:

ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح کہااور ترمذی نے حسن۔ قصہ مختصر رفع یدین کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں مروی ہیں۔ (فآویٰ نذیر بیہ: ۱/۴۴۴ مناوی علمائے حدیث: ۳/۱۲۰)

# غیر مقلدین کی زبانی میاں صاحب کامقام ملاحظہ فرماتے چلیں:

شیخ الکل حضرت مولاناسید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ثانی متاخرین محدثین میں اب تک کوئی نہیں پیداہوا۔ ( فآوی علمائے حدیث: ۳/۲۳۶)

# (۱۳،۱۲) فد كوره بالافتوى ميان صاحب كاتحرير كرده:

اس پر محمد عبدالقاد راور محمد اساعیل نامی د و شخصوں کے دستخط بھی ہیں۔

# (۱۴) غرباء الل حديث ك دوام عبد الستار لكهة بين:

اہل حدیث کے نزدیک تو صحاح ستہ کی کل احادیث اپنے اپنے موقع پر قابل عمل ولا کُق تسلیم ہیں۔ ( فتاوی ستاریہ : ۲/۵۷) فتاوی ستاریہ کی مذکورہ عبارت حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد نے بھی نقل کی ہے۔ (علمی مقالات : ۲/۲۸۰)

#### (10) صحيفه الل حديث مين لكهاب:

تر ک رفع یدین کی حدیث ابن مسعود رضی الله عنه صحاح سته میں سے نسائی ،ابوداوداور تر مذی میں موجود ہے جب که

ابوداود: ۹۱ و ۱ میں ترک رفع یدین کی سیر نابراء بن عازب رضی الله عنه سے مروی حدیث بھی ہے اور غرباءاہل حدیث کے امام مولا ناعبدالستار کے نزدیک صحاح ستہ کی سب حدیثیں صحیح اور قابل عمل ہیں۔

کتب صحاح ستہ اسلام کے د فاتر اور اصول ہیں۔ شرق وغرب نے ان کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔

(صحیفه اہل حدیث دہلی: ۵۵ساھ ذیقعدہ صفحہ ۳۱)

اسی طرح صحیفہ اہلِ حدیث کی تصر تے کے مطابق صحاح ستہ کی حدیثوں کے صحیح ہونے پر مشرق اور مغرب کے محدثین کا اتفاق ہے۔

(۱۲) غیر مقلدین کے ترجمہ و تخر تج سے شائع ہونے والی نسائی میں ترک رفع یدین کی حدیث ابن مسعود کے بارے میں صحیح کھاہے۔

(نسائی مترجم، حدیث: ۲۷۰۱ باب ترک ذلک صفر ۹۳۳اشر اف مراجع، تقدیم عبد الرحمن بن عبدالجبار الفریوائی، مکتبه بیت السلام)

# ترک رفع یدین کی تائید غیر مقلدین کے قلم سے

(١) ابوشاكر الله عبد الرحيم بن طالب جان صاحب غير مقلد (مهند اليجنسي) لكصة بين:

ر فع یدین کرنااورنہ کرنادونوں صحیح ہے کیوں کہ یہ حق ہے یعنی رفع یدین کرنااورنہ کرنادونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے۔

(تنبیه الغافلین صفحه ۱۹، ناشر ایوب مکتبه پیثاور بحواله دوماهی ترجمان پیثاور جمادیالاول و جمادیالثانی • ۴۴هه)

(۲) غیر مقلدین کے امام علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں: ابو حنیفہ نے جور وایت کی وہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر ہاتھ اٹھائے مگر نثر وع میں اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رفع یدین مستحب نہیں ہے بلکہ صرف اس قدر نکلتا

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی مجھی اس کو ترک کیا اور مستحب وہی کام ہوتا ہے جس کو مجھی آپ نے کیا، مجھی ترک کیا۔ کیوں کہ اگر ہمیشہ آپ اس کو کرتے اور مجھی ترک منقول نہ ہوتا تور فع یدین واجب ہوجاتا۔ امام طحاوی علماء حنفیہ میں سے اس مطلب کو سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود کی حدیث سے استدلال کیا عدم وجوب رفع پر اور یہ استدلال صحیح ہے اور اہل حدیث رفع پر یون کے استحباب کے قائل ہیں۔ (رفع العجاجة عن سنن ابن ماجة: ۱/۴۳۷)

#### علامه وحيد الزمان دوسري كتاب ميس لكصة بين:

بھلار فع یدین کرنایانہ کرنا، آمین پکار کریا آہستہ کہنا، ہاتھ زیر ناف یاسینے پر باند ھنایہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے مسلمان سے فتنہ و فساد اور ان کی عزت اور جان پر صدمہ پہنچایا جاوے۔ ارے احمق! ذراتم غور کرویہ توسب طرح ہماری شریعت میں جائز ہے اور ہر ایک طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ پھر کیا تم سنت نبوی پر عمل کرنے والوں کو مارنا چاہتے ہو۔ (رفع العجاجة عن سنن ابن ماجة: ۲/۳۷۸)

#### وحيدالزمان دوسري جگه لکھتے ہيں:

''شیطان کا تسلطاً سیر ہے جو مستحبات اور مند و بات اور سنن کاادا کر ناواجب کی طرح لازم سمجھے اور نہ کرنے والے کو ملامت کرے مثلاً رفع یدین نہ کرنے والے یاآ مین بالجمر نہ کہنے والے کو یاد ستر خوان پر نہ کھانے والے کو یا بیعت تو بہ نہ کرنے والے کو کیوں کہ یہ سب امور مستحب اور مند وب ہیں اگر کسی نے کیا تواس پر پچھ ملامت نہیں۔''(لغات الحدیث: ١/١٣)، جمع) وحید الزمان ہی لکھتے ہیں:

محبت اور اتفاق اور ہمدر دی کے ساتھ جواختلاف ہو وہ ضرر نہیں کرتا جیسے صحابہ اور تابعین کا طریق تھا کو ئی رفع یدین کرتا، کوئی بیس نہ کرتا۔ کوئی آمین پکار کر کہتا، کوئی آہستہ کہتا۔ کوئی سینہ پر ہاتھ باندھتا، کوئی ناف پر۔ کوئی آٹھ رکعت تراو تح پڑھتا، کوئی بیس رکعت کوئی جوتے سمیت اور اس اختلاف کے ساتھ آپس میں وہ ہمدر دی اور محبت تھی کہ ایک مسلمان دو سرے پر جان دیتا تھا اُس کوا پنا بھائی سمجھتا تھا۔ ''(لغات الحدیث: ۱/۱۱۵، خل)

### (٣)رئيس محدندوي غير مقلدنے سجدوں کے رفع يدين کے اثبات اور ترک کی احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے لکھا:

یہ معلوم ہے کہ بعض صحابہ کی طرف منسوب روایات میں صراحت کے ساتھ کہا گیاہے کہ بوقت تحریمہ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے مگر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ان روایات کے مختلف جوابات میں سے ایک جواب اہلِ علم نے بیر دیاہے کہ بوقت رکوع رفع الیدین فرض وواجب نہیں صرف مسنون وغیر مؤکدہ سنت جس کا کبھی کبھار ترک کر دینابلا کراہت درست و جائز ہے اس لیے آپ فی الواقع کبھی کبھار بوقت رکوع رفع الیدین نہیں کرتے ہوں گے جسے دیکھنے والے نے سمجھ لیا کہ بہی آپ کا ہمیشہ والا معمول ہے اور آپ ہمیشہ رکوع کے وقت رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے اور معمول رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بوقت رکوع رفع الیدین کی نفی والی روایات اور اثبات والی احادیث کے در میان تطبیق کی یہ صورت سب سے زیادہ بہتر ہے جس کی بدولت نفی واثبات والی احادیث میں کار دوابطال لازم نہیں آتا اور دونوں قتم کی احادیث اپنی جگہ پر بر قرار رہی ہیں۔ بعینہ بہی موقف ہماری نظر میں تحریمہ ورکوع کے علاوہ نماز کے دوسرے مواقع پر رفع الیدین کے اثبات و نفی میں وار دشدہ بظاہر مختلف و متعارض احادیث کے سلسلے میں جاور یہی موقف ہماری نظر میں صبح و درست ہے جس کے ذریعہ اس سلسلے میں وار دشدہ اثبات و نفی اور شدہ اثبات و نفی والی جملہ احادیث این جگہ پر بر قرار رہتی ہیں اور مر دود و باطل و متر وک نہیں قراریا تیں۔ "

(رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاصحيح طريقه نماز صفحه ۳۵۴)

ندوی صاحب نے بالآخر تسلیم کر ہی لیا کہ رکوع کے رفع یدین کو جھوڑ دینا آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

### (۴) کسی منگر حدیث نے طعنہ دیا:

پھر نماز کے اندر بار باراختلاف کی بھر مار کبھی نیت کبھی ہاتھ باندھنے کے متعلق علی صدرہ اور کہیں تحت السرق آمین بالجسر، رفع یدین، فاتحہ خلف الامام وغیرہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم پچاسوں قشم کی نماز رنگ برنگ بڑھتے ہوں گے ؟ ان ہی ملاؤں نے مذہب اسلام کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا ہے اور اپنی الگ الگ ٹولی ، ایک اینٹ کی الگ مسجد بناڈالی سر "

### اس منكر حديث كوجواب دية موئ مولانا صفى الرحمن مبارك بورى غير مقلد ككهة بين:

باقی رہا نماز کے بعض جزوی اور فروعی مسائل میں ہمارے در میان بالکل معمولی اور نا قابل ذکر قشم کا اختلاف توالیسے اختلاف کا اچھالنا اور اسے بچپاسوں قشم کی رنگ برنگ نماز سے تعبیر کرنا منکرین حدیث کی فطرت کی کچی کی علامت ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جو سمجھ بوجھ اور فطرت کی سلامت روی سے محروم نہ ہواس بات سے انکار کی جر اُت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے تنکیس سالہ پنجمبر انہ زندگی میں اگر گنجائش اور بیان جواز کے لیے نماز کے بعض عمل کی دودوصور تیں اختیار کی ہوں تو یہ کوئی بعید بات نہیں بلکہ عین ممکن ہے۔ خود قرآن مجید میں قشم کے کفارے میں کی تین تین صور تیں رکھی گئی ہیں۔ کفارہ ظہار کے لیے بھی تین صور تیں رکھی گئی ہیں۔ نماز تہد کے لیے تین اختیاری او قات کی ..... جاری ہے۔

# بھائی محمد فیصل کریم

#### نماز جنازه مسجد میں ندبر هاجائے

محترم قارئین! جیساکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ موجودہ دور میں ایک فرقہ اہل حدیث نام کا ہے جواپنے آپ کو سب سے زیادہ عامل بالحدیث ہونے کا دعویدار ہے اور دوسروں کو حدیث کا مخالف گردانتا ہے جن مسائل کو لے کر وہ احناف کے خلاف پر و پیگنڈ اکرتے ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے "مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھنا"اس گروہ کے علماء عوام کو دھو کہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ احناف کے پاس اس مسئلہ پر کوئی حدیث موجود نہیں یعنی جھوٹ بول کر لوگوں کو فقہ حنی سے متنظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالا نکہ احناف کا موقف کئی مضبوط دلائل سے ثابت ہے سر دست ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بطور دلیل کے پیش کریں گے اور اس پر ہونے والے چنداعتر اضات کا علمی جائزہ لیں گے۔ ملاحظہ فرما ہے۔

# وليل

#### امام ابن ماجه رحمه الله فرماتے بين:

حدثنا علي بن محمد ، حدثنا وكيع ، عن ابن ابي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة، عن ابي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء"۔ ( سنن ابن ماجه كتاب الجنائز )

ابوہریرہ رضی اللّٰد عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جو شخص نماز جنازہ مسجد میں پڑھے تواس کے لیے کچھ نہیں ہے۔

اس کی سند بالکل صحیح ہے،اس کے تمام راوی ثقہ اور صدوق ہیں۔

#### راويوں كى مخضر توثيق ملاحظه كريں!

1-علي ابن محمر: ثقه

ثقة عابد (تقريب التهذيب 4791)

2-و كيع ابن الجراحُّ: ثقه

ثقة حافظ عابد (تقريب التهذيب 7414)

3-ابن أبي ذئب القرشيُّ: ثقه

ثقة نقيه (تقريب التهديب 6082)

4-صالح ابن نهجان المدنيُّ: صدوق اختلط [بآخره] (تقريب التهذيب 2892)

# اعتراض

اس کی سند پریہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صالح ابن نبھان مختلط ہیں ، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔

#### جواب

صالح کوضعیف کہا گیااسکی وجہ بیہ ہے کہ ان کواخیر عمر میں اختلاط ہو گیا تھااس لئے اگر بیہ سبب مرتفع ہو جائے یعنی کوئی ایسار اوی ہو جس نے اس حالت کے طاری ہونے سے پہلے ان سے روایت کی ہو پھر انکی روایت کے معتبر اور قابل حجت واستدلال نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

#### تقریب الشذیب میں ہے:

صالح ابن نبہان المدنی مونی التوأمة بفتح المثناة وسکون الواو بعدہا ہمزہ مفتوحة صدوق اختلط باخرہ قال ابن عدی لا باس بروایة القدماء عنه کابن ابی ذئب وابن جریج یعنی صالح ابن نبان مدنی مولی التوامه صدوق ہیں ان کواخیر عمر میں اختلاط ہو گیاتھا، ابن عدی فرماتے ہیں کہ ان سے قدماء (یعنی جن لوگوں نے ان سے اس حالت کے طاری ہونے سے پہلے روایت کی ہے) کے روایت کرنے میں کوئی قباحت نہیں جیسے کہ ابن ابی ذئب وابن جری کے دوایت کرنے میں کوئی قباحت نہیں جیسے کہ ابن ابی ذئب وابن جری کے دوایت کرنے میں کوئی قباحت نہیں جیسے کہ ابن ابی ذئب وابن جری کے دوایت کرنے میں کوئی قباحت نہیں جیسے کہ ابن ابی ذئب وابن جری کے دوایت کی محمود ہے جلد هشتم ص 684)

#### ابن معین رحمته الله علیه فرماتے ہیں:

وقال بن معين حجة قبل أن يختلط فرواية بن أبي ذئب عنه قبل اختلاطه ـ (الكاشف499/1)

ان کی اختلاط سے قبل والی روایت ججت ہے،اور ابن ابی ذئب نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے۔

# نیزامام جوز جانی فرماتے ہیں:

وقال الجوزجاني تغير أخيرا فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لسنه وسماعه القديمـ (تهذيب التهذيب 406/4)

اور مذر کورہ روایت میں صالح سے روایت کرنے والے ابن ابی ذئب ہیں اسلئے بیر روایت بھی صیحے ہے۔لہذاااس میں کوئی علت نہیں۔

# الزامى جواب

### غير مقلد غلام مصطفی ظهیرامن بوری صاحب فرماتے ہیں:

صالح مولی التواُمہ، یعنی صالح بن نبان مدنی جمہور محدثین کرام کے نزدیک'' ثقه'' ہے۔اس پر جرح اس وقت پر محمول ہے جبوہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

امام على بن مديني (سؤالات محمد بن عثمان، ص: 87,86)، امام يحيي بن معين (الكامل في ضعفاء الرجال لا بن عدي: 4/56، وسنده، حسن )، حافظ جوز جاني (الشجرة في أحوال الرجال، ص: 144) اور امام ابن عدى (الكامل: 4/58) كا كهناہے كه ابن ابى ذئب نے صالح مولى التو أمه سے اختلاط سے پہلے ساع كيا ہے۔

مانظ ابن جرعسقلاني (852-773) كَلَّ إِنَّ قَقْدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الثِّقَةَ إِذَا تُمُيِّرُ مَا حَدَّثَ بِهٖ قَبْلَ اخْتِلَاطِهٖ مِمَّا بَعْدَه،، قُبِلَ۔

''محد ثین کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ ثقہ (مختلط)راوی کی اختلاط سے پہلے بیان کی ہوئی روایات اس وقت قابل قبول ہو جاتی ہیں جب وہ بعد والی روایات سے متاز ہو جائیں۔''(نتائج الأفكار:2/268)(ماہنامہ السنہ شارہ 41صفحہ 11،12) غیر مقلدین کی جانب سے پیش کیے جانے والے بعض محد ثین کے اقوال کاعلمی جائزہ:

مشہور غیر مقلدعالم زبیر علی زئی صاحب اس سند کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے امام بخاری، امام ابن حبان رحمہااللہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

### امام بخارى رحمه اللدف فرمايا:

و ابن ابی ذئب سمع منه اخیراً ، یروی عنه مناکیر

اور ابن ابی ذئب نے صالح بن نبھان سے آخر میں (یعنی اختلاط کے بعد) سناتھا، وہ اس سے منکر روایتیں بیان کرتے تھے۔ نیز فرماتے ہیں؛ پس اس کی آخری حدیثیں پہلی حدیثوں سے خلط ملط ہو گئیں اور (دونوں کے در میان) تمیز نہ ہو سکالہذاوہ اس کا مستحق ہوا کہ (اسے یااس کی روایتوں کو) ترک کر دیا جائے۔ (دیکھئے مقالات 3/206)

# امام بخاری رحمته الله علیه کے قول کاجواب

امام بخاری رحمته الله علیه فرماتے ہیں:و ابن ابی ذئب سمع منه اخیراً ، یروی عنه مناکیر اور این مناکیر اور این این اختلاط کے بعد اور این این این این اختلاط کے بعد کا مناتھا، وہ اس سے منکرروایتیں بیان کرتے تھے۔

(معرفة السنن والآثار للبيه قي 1/3 81، علل التريز كالكبير 33/1 وغيره)

#### جواب

محقق نورالدین عتراس کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

لكن الأكثر على انه سمع منه قبل الاختلاط

لیکن اکثر کے نزدیک انہوں نے اس سے اختلاط سے پہلے سنا ہے۔ (حاشیہ علل التر مذی لابن رجب 573/1)

# ۲ - امام ابن حبان رحمته الله عليه کے قول کاجواب

امام ابن حبان رحمته الله عليه فرماتے بين:

تغير في سنة خمس وَعشرين وَمِائَة ، فاختلط حَدِيثه الْأَخير بحَديثه الْقَدِيم وَلَمْ يتَمَيَّز فَاسْتحقَّ التَّرُك (الجروطين 366/1)

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس کی آخری روایت قدیم روایت سے خلط ملط ہو گئی ہے اور امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واجب الترک ہے.

**جواب:** محقق نور الدین عتری جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلنا: لكن إذا أمكن التميز فإنه يعمل بما حدث به قبل اختلاطه, كا نقله ابن حبان نفسه عن ابن معين, و اعتمده

ہم کہتے ہیں لیکن جب تمیز ممکن ہو تواس پر عمل کیا جاتا ہے جواس نے اختلاط سے پہلے بیان کیا ہے، جبیبا کہ ابن حبان نے بذات خود بیان کیا ہے ابن معین سے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ (حاشیہ علل التر مذی لا بن رجب 574/1)

لہذا ابن ابی ذئب رہ کی صالح بن نجان رہ سے روایت قبل از اختلاط ہے۔ الحمد للہ

خودامام احمد بن حنبل (جن کے قول سے مخالفین جت پکڑتے ہیں) فرماتے ہیں:

ما اعلم به بأساً من سمع منه قديمًا وقد روىٰ عنه اكابر ابل المدينة.

العلل ومعرفة الرجال للامام احمد ابن حنبل (ص348، ج: 1)

یعنی جن لو گوں نے ان (صالح مولی التواُمۃ) سے ابتداءً سناہے ، اس میں کوئی قباحت نہیں اور ان صالح سے اکا بر اہل مدینہ نے روایت کیا ہے۔ (فتاوی محمودیہ جلد هشتم ص 685)

سنت مبار کہ نماز جنازہ مسجد پڑھنے کی نہیں تھی۔

# علامه سمس الدين ابن القيم فرمات بين:

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ الرَّاتِبِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ. (زادالمعاد 481/1)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت اور عادت جنازه کی نماز مسجد سے باہر پڑھنے کی تھی۔

# غیر مقلدین کے "محدثِ اعظم اکا اعلان

#### غير مقلد ناصر الدين الباني صاحب فرماتي بين:

إذا عرفت هذا التفصيل، وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، تبينت أنه ثابت، فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي، ونحوه عن الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله في " مسائله ـ (ص125) (سلمة الأحاديث الصحيحة 464/5) جب بم نے يه تفصيل جان لی اور يه بھی معلوم ہے كہ يه حديث ان سے ابن الی ذئب كی روایت كرده ہے تو اس كا اثبات واضح ہوا۔ نيز فرماتے ہيں: "پس جن ائمه، مثلاً امام بيتى اور امام احمد في صالح مولى التوامه پرمجمل طعن كو لئ اثبات واضح ہوا۔ نيز فرماتے ہيں: "پس جن ائمه، مثلاً امام بيتى اور امام احمد في صالح مولى التوامه پرمجمل طعن كو كا شبات واضح ہوا۔ نيز فرماتے ہيں: "پس جن ائمه، مثلاً امام بيتى اور امام احمد في صالح مولى التوامه پرمجمل طعن كو كے كر اس حدیث كو تضعیف كی ہے، وہ لائق التفات نہيں ہے۔

# محدانس بمدانی غیر مقلدین کے جھوٹ قط نمبر - 3

ایک حنفی عالم نے میز ان الاعتدال سے عثان بن الحکم پر جرح نقل کی ابو عمر کے واسطہ سے۔اسکاجواب دیتے ہوئے زبیر علی زئی غیر مقلدنے لکھا: بیا ابو عمر (یہاں)غیر متعین ہے اور اس عبارت کی صحت بھی مشکوک ہے۔ (نور العینین صفحہ 35)

زبیر علی زئی غیر مقلدنے دو حجوٹ بولے ہیں۔

#### نمبر-1

ابو عمر کو غیر متعین قرار دیا۔ حالا نکہ ابو عمر سے مراد مشہورامام ابو عمر ابن عبد البر المالکی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ ذہبی نے ان کی جو جرح میز ان میں نقل کی ہے وہ ان کی کتاب التم ہید 150/2 پر موجود ہے۔

#### چنانچه فرماتے ہیں

وعثانُ بن الحكم ليس بالقويّ

#### نبر-2

یہاں صحت وضعف کامسکہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں سند کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ امام ابو عمر کی بات ان کیا پنی کتاب التمہید میں موجود ہے۔ لہذااس عبارت کومشکوک قرار دیناز بیر علی زئی کا جھوٹ ہے۔

# مولا ناطيب الرهمان

# "معاویهٔ هادی مهدی "روایت کی تحقیق

#### متن الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِمُعَاوِيَةَ «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِهِ وَاهْدِ بِهِ»

#### ترجمه:

# حضرت عبدالرحمن بن ابوعميرة المزني رضى الله عنه فرماتے ہيں:

میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

اے اللہ معاویہ کور ہنما بنا، هدایت یافتہ بنااوراس کو ہدایت عطافر ما۔ نیزاسے (دوسر ول کے لئے) ہدایت کاذر بعہ بنا۔

#### حوالهجات

(مندالشاميين للطبراني ج 1ص190 حديث 334)

(سنن ترمذى حديث 3842) (منداحمد حديث 1789) (الآحاد والمثانى لا بن ابى عاصم حديث 1129) (السنة للخلال حديث 697) (الشريعه للآجرى حديث 1915) (شرح اصول اعتقاد ابل السنة للالكائى حديث 2778) (حلية الاولياء 358/8) (الحجة لقوام السنة حديث 379) (امالى ابن بشر ان الجزء الثانى حديث 1517)

# توثيق الرواة

1-امام طبرانی

بالاتفاق ثقة امام ہیں۔

2-ابوذرعه\_

ان سے مراد مشہورامام ابوذر عہ عبدالرحمن بن عمر و بن عبداللہ بن صفوان بن عمر والنظری الدمشقی المتو فی 281 ھے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں یہ صدوق ہیں ثقہ ہیں۔

امام ابوحاتم فرماتے ہیں صدوق ہیں۔

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 267/5)

علامه ذهبي فرماتے ہيں: حافظ ہيں ثقه ہيں

الحافظ الثقة محدث الشام (تذكرة الحفاظ 148/2)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

ثقه بین حافظ ہیں (تقریب المتهذیب راوی 3965)

3-ابومسهر

ان كانام عبدالا على بن مسهر الغساني الدمشقى المتوفى 218 صب-

امام عجلی فرماتے ہیں:

شامي ثقه ـ (الثقات للعجلي راوي: 916)

ابوحاتم فرماتے ہیں: ثقه (الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم 29/6)

علامه ذهبی فرماتے ہیں:

الامام شيخ الشام الفقيه (سير اعلام النبلاء 228/10)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ثقہ فاضل (تقریب راوی 3738)

4-سعيد بن عبدالعزيزالتنوخي

آپ ابو محمد سعيد بن عبد العزيز بن ابي يحيى التنوخي الدمشقى التوفى 167 هـ ہيں۔

ابن معین فرماتے ہیں: ثقه،ابوحاتم فرماتے ہیں: ثقه۔

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 43/9)

عجل فرماتے ہیں: ثقه (الثقات راوی 916)

ابن سعد كهتے ہيں: ثقه انشاءالله (طبقات 478/7)

ذہبی فرماتے ہیں:الامام القدوة (سیر 139/7)

ابن حجر فرماتے ہیں: ثقه امام (تقریب راوی 2358)

5-ربیعہ بن یزید۔ بیہ ابو شعیب ربیعہ بن یزید الایادی الدمشقی (123ھ کو افریقہ میں بربری لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ سیر اعلام النبلاء 534/5)

امام عجلى فرماتے ہیں: ثقه (الثقات للعجلی راوی 472)ابن سعد کہتے ہیں: ثقه (طبقات ابن سعد 7/322)

ابن عمار العقوب بن شیبه العقوب بن سفیان اور نسائی نے ان کو ثقه قرار دیاہے۔ (تہذیب التهذیب 264/3)

ذهبی فرماتے ہیں: الامام القدوة (سیر اعلام النبلاء 534/5)علامه ابن حجر فرماتے ہیں: ثقه عابد (تقریب راوی 1919)

6. - عبدالرحمن بن ابي عميره - صحابي رسول ہيں -

خلاصہ کلام: مذکورہ روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

### چندار باب تعدیل

چونکہ ہم نے مذکورہ بالاروایت کو محدثین کے اصول کے مطابق بالکل صحیح ثابت کر دیاہے اور اس کے تمام روات کی توثیق و تعدیل بیان کر دی ہے اس لیے ضرورت تو نہیں کہ اس روایت کی تضیح و تحسین کے لیے محدثین کے حوالہ جات پیش کیے جائیں لیکن پھر بھی ہم چند محدثین سے اس روایت کی توثیق پیش کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایئے۔

امام ترمذى رحمه الله فرماتي بين:

یه روایت حسن غریب ہے۔

محدث جوز قانی التوفی 543ھ فرماتے ہیں:

ي حديث حسن ہے۔

(الا باطيل والمناكير حديث 182)

علامه ذهبی فرماتے ہیں:

اس حدیث کے تمام راوی ثقه ہیں۔

(זות דילות של 309/4)

#### فقهالحديث

مذ کور ہ روایت میں چارالفاظ ار شاد فرمائے گئے ہیں۔

1-هادیا

اس کا معنی ہے رہنمائی کر نیوالا، رستہ بتانے والا، راہ دکھانے والا، منزل مقصود تک پہنچانے والا، ھدایت کاذریعہ بننے والا۔ الحمد للّہ! اللّٰہ پاک نے نبی پاک صلی اللّہ علیہ وسلم کی دعا قبول فر مائی سید نامعاویہ رضی اللّٰہ تعالی عنہ نے کافروں کے بہت سے علاقے فتح کیے اور وہاں کے بے شار لوگوں نے اسلام قبول کیا یعنی اپ لا تعداد لوگوں کی ہدایت کاذریعہ بنے۔

2-مهدیا

بعض لوگ دو سروں کو توسید ھاراستہ بتاتے ہیں لیکن خو دراہ راست پر نہیں چلتے اس لیے ساتھ مہدیا(ھدایت یافتہ) بھی فرمادیا تاکہ حضرت معاویہ رضی اللّٰہ تعالی عنہ دوسروں کی ہدایت کاذر بعہ بننے کے ساتھ ساتھ خود بھی راہ راست پر چلتے رہیں۔

3-واهده، 4-واهدبه

مذ کورہ دونوں لفظ پہلے الفاظ کے لیے بطور تا کیداستعال فرمائے گئے ہیں۔

# چنداہم فوائد

1-سيد ناعبدالرحمن بن ابي عميره كي صحابيت

اس حدیث کے بنیادی راوی سید ناعبدالرحمن بن ابی عمیر ہرضی اللّد تعالی عنہ کی صحابیت کا بعض لو گوں نے انکار کیاہے حالا نکہ بے شار دلائل سے قطعی طور پر بیہ بات ثابت ہے کہ سید ناعبدالرحمن بن ابی عمیر ہرضی اللّہ تعالی عنہ کو شرف صحبت حاصل تھا۔

#### چند دلائل ملاحظه فرمايئي!

#### 1-سيدناعبدالرحمن كالبنابيان

ہماری پیش کردہ روایت کے الفاظ پر غور کریں۔ سید ناعبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمارہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرار شاد خود سناہے "سمعت" کے الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا ساع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

#### 2-اس حدیث کے راوی حضرت سعید فرماتے ہیں:

"وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم"

کہ عبدالرحمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔

(سنن ترمذی رقم 3842)

3-ابن الي ماتم فرماتے ہيں: له صحبة

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 273/5)

4-ابن سعد فرماتے ہیں:

الكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم!

(طبقات ابن سعد 292/7)

5. امام بخاری رحمة الله علیه نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں

.....عبدالرحمن بن ابي عميره سمع النبي صلى الله عليه وسلم .....

(الثاريخ الكبير 240/5)

6-ترندي

(سنن ترمذى 3842)

7-ابن سکن

8. ابن البرقي

9. - عبد الصمد بن سعيد

10-ابوالحسن بن سميع

(الاصابه 287/4)

11. بغوي

مجم الصحابه 489/4)

12-ابن قانع

13-ابن حبان

(الثقات 252/3)

14-ابونعيم

(معرفة الصحابه 1836/4)

15- خطيب بغدادي فرماتے ہيں: له صحبة

(تالى تلخيص المتشابة 539/2)

16-ابن عساكر كہتے ہيں له صحبة

(تاريخ ابن عساكر 229/35)

17-ابن منده

(المستخرج من كتب الناس 237/2)

18. نووي كهتي بين: الصحابي

(تهذيب الاساء واللغات 103/2)

19-مزى كہتے ہیں له صحبة

(تهذیب الکمال 321/17)

20- ذہبی کہتے ہیں

الصحابي (الكاشف)

ملحوظه \_

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ الله علیه کی شخفیق بھی یہی ہے کہ آپ صحابی ہیں

(الاصابة)

اختصار کے پیش نظران حوالہ جات پراکتفا کیا ہے ورنہ ان علماء کے علاوہ اور بھی بے شار محد ثین اور مؤرخین ہیں جنہوں نے سید ناعبدالر حمن کو صحافی قرار دیاہے۔

## ربیعہ بن یزید کے سید ناعبدالرحمن بن ابی عمیرہ سے ساع کا ثبوت

امام بخاری فرماتے ہیں:

.....ربيعة بن يزيد سمعت عبد الرحمن بن ابي عميرة المزني ....

(الثاريخ الكبير للبخاري رقم:818)

# متنازع رفع یدین کے دوام کادعو کی بلاد کیل غیر مقلدین کی بے بسیاں اور ان کے اپنے ہی حوالے

رکوع کے رفع یدین کے حوالہ سے غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تک بیر رفع یدین کرتے رہے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ ایسی حدیث پیش کریں جس میں صحابی نے یوں بیان کیا ہو کہ رکوع والار فع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تک کرتے رہے۔ مگر ہماری معلومات کے مطابق ذخیر ہ احادیث میں صحیح یا حسن درجہ کی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں۔ ہم نے رفع یدین کے عنوان پر غیر مقلدین کی قدیم وجدید بیبیوں تحریریں پڑھی ہیں، ہمیں اُن کی تحریروں میں ایک 'دمن گھڑت روایت کے علاوہ ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں صحابی کا بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع والار فع یدین موت تک کرتے رہے۔ ''غیر مقلدین نے رفع یدین کو موت تک ثابت کرنے کے لیے جن مزعومہ وسلم رکوع والار فع یدین انہیں پڑھ کریقیناً جان لیں گے کہ غیر مقلدین کے پاس الیا کو ٹی جس میں اللہ علیہ وسلم نے موت مقلدین کے پاس الیا کوئی بھی حدیث نہیں جس کا بیہ متن ہو کہ رکوع والار فع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تک کیا ہے۔

### فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَوتُهُ حَتَّى لَقِىَ اللَّه ساسْدلال

تحکیم محمد صادق سیالکوئی غیر مقلد لکھتے ہیں: رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تور فع الیدین کرتے اور جب رکوع اور جب اُٹھاتے سراپنار کوع سے اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے۔اللہ تعالی سے ملتے دم تک آپ کی نمازاسی طرح رہی یعنی وفات تک حضور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے رہے۔"(صلوۃ الرسول صفی ہے۔ ۲۳۳)

#### الجواب:

یہ روایت من گھڑت ہے اس کے من گھڑت ہونے کاخود کئی غیر مقلدین نے بھی اعتراف کیا حوالہ جات آگے آرہے ہیں ان شاءاللّٰد۔اس روایت کے پہلے راوی امام بیہقی رحمہ اللّٰہ شافعی المسلک ہیں۔ چنانچہ علامہ عبدالرشد عراقی غیر مقلد لکھے ہیں: فقہی مذہب: امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی کا شار شافعی مذہب کے اکا بر میں ہوتا ہے ان کواس مذہب سے غیر معمولی شغف تھااور اس مذہب کی نشر واشاعت اور اس کی تہذیب و تنقیح میں انہوں نے اہم اور نمایاں کارنا ہے انجام دیئے، شافعی مذہب کو امام بیہقی کی ذات سے بڑا فائدہ پہنچا۔ "(کاروان حدیث صفحہ ۱۸۹) مولاناار شادالحق اثری غیر مقلد لکھے ہیں: امام بیہقی م ۵۸ مھے جنہیں حامل لواءالشافعی کہتے ہیں۔ "
(توضیح الکلام صفحہ 91 طبع جدید)

مولاناعبیداللدخان عفیف غیر مقلد لکھے ہیں: امام بیہقی جو مسلک شافعی کے غواص اور ترجمان ہیں۔

(الاعتصام، ۱۰/شوال ۴۴۴ اه صفحه ۲۶)

### جناب خليل الرحمن چشتى غير مقلد لكھتے ہيں:

امام بیبقی،امام حاکم کے شاگر دہیں۔ شافعی تھے۔ نیشا پور میں انتقال کیا۔ "(حدیث کی ضرورت واہمیت صفی ہ ۲۲۹)
غیر مقلدین کی عورت میمونہ اسلام نے ( لیکچرزڈ گری کامرس کالی فار وو من سر گودھا) امام بیبقی رحمہ اللہ کا عقیدہ و فقہی مسلک "عنوان قائم کر کے لکھا: امام بیبقی رحمہ اللہ اشعری عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کا مسلک شاید اپنے شخ حاکم رحمہ اللہ کے زیراثر تھا۔ کیوں کہ وہ اپنے زمانہ کے بلند پایہ شافعی امام سے۔ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک طویل عرصہ فور و خوض کے بعد اختیار کیا۔ (السنن الکبری کی تدوین میں امام بیبقی رحمہ اللہ کا منبج صفحہ ۲۰، مقالہ برائے ایم فلی علوم اسلامیہ)
میمونہ اسلام نے امام ابوالمعالی الجو بنی رحمہ اللہ سے نقل کیا: کوئی بھی شافعی فقیہ نہیں ہے جس پر امام شافعی رحمہ اللہ کے میمونہ اسلام نے امام ابوالمعالی کی تدوین میں امام بیبقی رحمہ اللہ پا احسانات ہیں کہ انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے ان کے امام شافعی رحمہ اللہ کا منبج صفحہ ۲۰، مقالہ برائے ایم فلی علوم اسلامیہ)
اس مقالہ کی نظر ثانی ملک کا مران طاہر نے کی جیسا کہ میمونہ اسلام نے اظہار تشکر میں کھا: جناب محترم ملک کا مران طاہر مہ یہ و مصادر کی نشانہ ہی و می خور ہی کہ انہوں نے نہ صرف مقالہ سے متعلقہ بنیاد کی کتب و مصادر کی نشانہ ہی و فراہمی کا بہند وست کیا بلکہ اپنا فیتی وقت نکال کر مقالہ کی نظر ثانی کی۔ "

(السنن الكبرى كى تدوين ميں امام بيه قى رحمه الله كامنهج صفحه ٨، مقاله برائے ايم فل علوم اسلاميه )

بندہ نے اپنے مضمون علامہ ڈاکٹر خالد محمود پراثری اعتراضات کا جائزہ میں امام بیہقی رحمہ اللہ کے مقلد ہونے پر غیر مقلدین کی کتابوں سے بہت سے حوالے نقل کر دیئے ہیں۔ یہ مضمون شیخ ارشاد الحق اثری غیر مقلد کے جواب میں ہے۔امام بیہقی رحمہ الله شافعی المسلک ہیں جب کہ غیر مقلدین کے ہاں تقلید شرک ہے۔ (تحفہ حنفیہ صفحہ ۱۶۷، رسائل بہاول پوری صفحہ ۸۷) مولانا ثناءالله امر تسری غیر مقلد لکھتے ہیں: اہل حدیث کی کتابیں، رسالے اور فتوے دیکھیں جن میں تقلید کونہ صرف بدعت بلکہ کفر قرار دیاہے۔ (اہل حدیث امر تسر ۲۲/محرم ۱۳۳۳ھ)

اس کاعکس مولانا حبیب الرحمن لد هیانوی کی کتاب ' نتاریخ ختم نبوت صفحه ۲۰۳۰ پر دیکھ سکتے ہیں۔اس روایت کی سند میں ایک راوی عبدالرحمن بن قریش ہے بیہ جھوٹار اوی ہے۔ (میز ان الاعتدال:۲/۱۱۴، لسان المیزان:۳/۴۲۵)

شخ عبد الروف سند هو غير مقلد لكه بين: التحديث مين فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلوتُهُ كَااضافه سخت ضعيف ب بلكه باطل ع كيول كه الل كي سند مين دوراوي منهم بين - "(القول المقبول صفحه ١٢ طبع چهارم)

شخ عقیل احمد غیر مقلد لکھتے ہیں: حدیث کا یہ آخری حصہ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلوتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى "بیهَی کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا۔ یہ اضافہ سخت ضعیف ہے، بلکہ باطل ہے کیوں کہ اس کی سند میں دوراوی متم ہیں۔ (تخریج حدیث نماز مؤلفہ مولاناعبد المتین میمن صفحہ ۲۲۱)

مولاناغلام محمہ گھوٹوی کامولانا ثنااللہ امر تسری غیر مقلد سے رفع یدین کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ کی روئیداد غیر مقلدین نے شائع کی اس میں منصف کا فیصلہ اس روایت کے متعلق یوں درج ہے: جب مولوی ثناءاللہ صاحب نے بیہ قی کی حدیث پیش کی جس کا مطلب ہے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک رفع الیدین کرتے رہے ہیں مولوی غلام محمد صاحب اس حدیث کے راویان عصمہ بن محمد انصاری کو رجال کے حوالہ سے متر وک اور عبد الرحمن (بن قریش بن خزیمہ کو ذہبی کے حوالہ سے وضع الحدیث کے ساتھ متم بتاتے ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ "
(مولانا سلطان محمود محدث جلال یوری صفحہ ۹۲)

اس عبارت میں اعتراف ہے کہ منصف (فیصلہ کرنے والے) نے اس روایت کے من گھڑت ہونے کا فیصلہ سنادیا۔ **حافظ زبیر علی زئی غیر مقلداس روایت پر تھکم لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:اس می**ں دوراوی:عصمہ بن محمہ اور عبدالرحمن بن قریش سخت مجر دح ہیں۔" (تسہیل الوصول الی تخریج و تعلیق صلوۃ الرسول صفی ہ ۱۹۵)

علی زئی صاحب دوسری جگہ لکھتے ہیں: انوار خور شیر صاحب نے فیما زالت النے والی موضوع روایت پیش کر کے اہل حدیث کا مذاق اُڑا یا ہے کہ ان کے دعوی رفع البدین کی بنیاد غالبا یہی روایت ہے جس میں عصمہ بن محمد الانصاری اور عبد الرحمٰن بن قریش دونوں وضاع و کذاب راوی ہیں۔ (نور العینین صفحہ ۳۲۷)

مولا ناانوار خور شید صاحب نے اس روایت کی حقیقت بتائی ہے ، مذاق نہیں اُڑا یا۔ علی زئی صاحب کو یہ حقیقت بتانا مذاق محسوس ہوا مگر جن غیر مقلدین نے اس من گھڑت روایت سے استدلال کرتے ہوئے اسے اپنی کتابوں میں درج کیا، انہیں مذاق اڑانے کا طعن نہیں دیا۔اس روایت کو بہت سے غیر مقلدین نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ مثلا

مولانا محمد اساعيل سلفي \_ (رسول اكرم كاطريقه نماز صفيه ا۵)

علی زئی صاحب کے استاد شیخ بدیع الدین راشدی (مقالات راشدید: ۵/۲۷۱)

علی زئی صاحب کے استاد مولانا محمہ گوندلوی۔ ( شخفیق الراسخ صفی ۵۵ )

غیر مقلدین کے فقاوی میں لکھاہے: امام بیہقی نے سنن کبری میں حضرت ابن عمرسے حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت تک آپ کی نمازر فع یدین سے ہوتی رہی۔ (فقاوی علمائے حدیث: ۳/۱۶۴)

اس عبارت میں ' دسنن کبری کاحوالہ غلط ہے جبیبا کہ آپ آئندہ یہ بات خود غیر مقلدین کی زبانی جان کیں گے انشاءاللہ۔

مولاناخالد گرجا کھی غیر مقلدنے اسی موضوع روایت کومستقل حدیث نمبر کے تحت اپنی کتاب کی زینت بنایا۔

د یکھئے حدیث: ۱۳۸۰،۱۳۸۰،۱۳۸۰،۱۳۵۰،۱۳۸۰ (اثبات رفع یدین مترجم صفحه ۸۳)

مولانا محمود احمد میر پوری غیر مقلد لکھتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کی ملاقات تک رفع البدین کرتے رہے۔ (فتاویٰ صراط متنقیم صفحہ ۷۰۲، مکتبه قدوسیه لا ہور،اشاعت ۱۰۰۰ء)

میر پوری صاحب نے مذکورہ بات کا حوالہ نہیں دیا۔اندازہ یہی ہے کہ اس من گھڑت روایت کی بنیاد پر بیہ لکھ دیا، جس کے من گھڑت ہونے پر اوپر خود غیر مقلدین کی گواہیاں درج ہو چکی ہیں۔جو من گھڑت روایت سے استدلال کرے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ آپ مولانا داؤد ار شد غیر مقلد کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، وہ لکھتے ہیں: علم حدیث کا دھواں تک لگا ہوتا تو من گھڑت اور موضوع سے استدلال نہ کرتے اگر ضرور ہی کرنا تھا تواس پر حکم لگا دیتے کہ موضوع ہے۔ علم کو چھپانا اہل علم اور اہل سنت کا شعار نہیں بلکہ مبتد عین کاکام ہے۔ (تحفہ حنفیہ صفحہ اسما)

داؤد صاحب کے نزدیک موضوع روایت پر من گھڑت ہونے کا حکم لگائے بغیر پیش کرنے والے کو علم حدیث کا دھوال تک نہیں لگا۔ مزید ریہ کہ من گھڑت روایت سے استدلال کر نااہل بدعت کا کام ہے۔ داؤد صاحب کی اس عبارت کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین نے نہ صرف یہ کہ اس من گھڑت روایت فیما ذالت النج کو کتابوں کی زینت بنایا، بلکہ اسے مدار بناکر دعوی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تک رفع یدین کرتے رہے جیسا کہ تحکیم محمہ صادق سیالکوٹی نے صلوۃ الرسول میں رسول اللہ وفات تک رفع الیدین کرتے رہے "عنوان قائم کر کے یہی من گھڑت روایت درج کی۔ (صلوۃ الرسول صفحہ ۲۰۱)

مولاناعنایت اللہ اثری غیر مقلد نے تواس کی صحت کا دعویٰ کر دیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں: کمارچ ۵۱ ء کور سالہ اکمال الزینۃ لناظر الزینۃ شاکع کیا جس میں عبداللہ بن عمر کی اس مر فوع روایت پر بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دم تک رفع الیہ بین سے نماز پڑھی ہے فَمَا ذَالَتْ قِلْكَ صَلُوتُهُ حَتَّى لَقِيمَ الله اس روایت کا اناپتا بتایا ہے اور اس کی سنداور اس کی الیہ بین سے نماز پڑھی ہے فَمَا ذَالَتْ قِلْكَ صَلُوتُهُ حَتَّى لَقِيمَ الله اس روایت کا اناپتا بتایا ہے اور اس کی سنداور اس کی الله اس کی ہیں۔ یہ رسالہ انجمن اہل حدیث روالینڈی شہر کی تحریک پر شاکع ہوا ہے۔ موااور انجمن اہل حدیث گروات نے بھی اس کی اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ یعنی کہ دونوں کے خرچ سے شائع ہوا ہے۔ (الحبسر البلیغ صفی ہ ۵) مشمولہ رسائل اہل حدیث جلد دوم)

حالاں کہ یہ محض دعویٰ ہے وہ اسے صحیح ثابت نہیں کر سکے۔ پھر اسی پر بس نہیں غیر مقلدین نے علمائے دیو بند پر الزام بھی جڑ دیا کہ انہوں نے بیہ قی سے یہ روایت نکال دی ہے۔ چنانچہ غیر مقلد لکھاری محمد صدیق نے ''مقلدین کی افسوس ناک بددیا نتی، عنوان قائم کر کے لکھا جس کا حاصل یہ ہے کہ احناف نے سنن کبری بیہ قی کو دائر ۃ المعارف حیدر آباد دکن سے شائع کیا تواس میں سے فَمَا ذَالَتْ قِلْكَ صَلُوتُهُ حَتَّى لَقِيَ الله والی حدیث نکال لی۔ (پیش لفظ اسوۃ الکو نین صفحہ ۲)

یم الزام تحکیم محمود سلفی غیر مقلدنے لگایا: بیہ حدیث بیہ قی میں موجود نہیں۔ آخریہ نیک کام کسنے کیا ہے۔ اور یہی وہ گناہ ہے جو یہود کیا کرتے تھے۔" (سٹمس الضحی صفحہ ۱۱۲)

حالا نکہ بیہ من گھڑت روایت سنن کبری میں تھی ہی نہیں، تو نکالا کیسے گیا؟

مولاناعنایت اللہ اثری غیر مقلد لکھے ہیں: اس روایت میں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلوتُهُ حَتَّى لَقِيَ الله کے الفاظ خاص طور پر قابل فور ہیں جن کی طرف مجھے توجہ دلائی گئ ہے کہ یہ اصل محولہ کتاب میں دستیاب نہیں ایک طرف توان الفاظ کا اصل محولہ کتاب سے مطالبہ کیا جارہ ہے اور دوسری طرف اس کے خلاف یوں جواب دیا جاتا ہے کہ طباعت کے وقت انہیں اپنے خلاف پاکر احناف نے خارج کر دیا ہے اس لیے معروض [یاعارض؟ (ناقل)] ہوں کہ تمام ذی علموں کے حوالے کا مدار حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر ہے اور امام زیلعی رحمۃ اللہ کے حوالہ کا اللہ کے حوالے کا مدار بظاہر امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے اور امام زیلعی رحمۃ اللہ کے حوالہ کا

مدار شخ تق الدین این و قبق العید پر ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے سنن بیمقی کا حوالہ دیا ہے اور پچھلوں نے سنن چھوڑ کر صرف بیمقی کہا ہے جو بہت بڑی احتیاط ہے کیوں کہ شائع شدہ سنن کبری بیمقی بیس تھے تھے یہ انفاظ موجود نہیں اور جہاں تک میر اعلم ہے اصل میں بھی موجود نہیں کیوں کہ وہ دیگر گئ نسخوں سے مقابلہ ہو کر شائع ہوئی ہے جیسے کہ دائر ۃ المعارف نے بیان کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ روایت بھی شائع شدہ سنن کبری بیمقی میں نہیں جس کے جواب سے امام بیمقی نے اسے بیان فرمایا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ امام بیمقی کا یہ مقولہ ھذا یدل علی خطاء الروایة التي جاءت عن مجاھد جے عافظ این جرنے درایہ میں بحوالہ بیمقی کا یہ مقولہ ھذا یدل علی خطاء الروایة التي جاءت عن بیمقی میں نہیں جس کی امام بیمقی تردید فرمایا۔ سنن کبری بیمقی میں نہیں بلکہ مجاہد کی روایت کھی سنن کبری بیمقی میں نہیں جس کی امام بیمقی تردید فرمایا ہے ہوں۔ امام بیمقی رحمتہ اللہ علیہ نے مجاہد کی مذکورہ بے اصل روایت کو کتاب المعرفة فقال و حدیث أبی بکر بن عیاش اخبرناہ ابو عبد الله الحافظ فذکرہ بسندہ کتاب المعرفة فقال و حدیث أبی بکر بن عیاش اخبرناہ ابو عبد الله الحافظ فذکرہ بسندہ امام بیمقی نے مجاہد کی روایت کا معرفة السنن میں یوں جواب دیا ہے اور یہ حدیث فیما زالت تلك صلوته حتی لقی الله "بھی مجاہد کی روایت کا معرفة السن میں بیان ہوئی ہے اس لیے معرفت السنن میں و ستیاب ہوگی۔ سنن کبری میں اس کی الله "بھی مجاہد کی روایت اس میں نہیں۔

(اكمال الزينة لناظر الزينة مشموله مجموعه رسائل اثريه: ١/٨٩، مكتبة الاثرية تجرات)

اثری صاحب آگے کھے ہیں: منیۃ الالمعی جو نصب الرایہ (ص: ۲۰۹ جلدا) کے ساتھ احناف کرام کے اہتمام سے ڈانجیل سورت میں طبع ہوئی ہے اس میں مرقوم ہے ھذہ الروایة لا توجد فی النسخة المطبوعة من السنن الکبری لعلها فی المعرفة او غیرها یه حدیث فما زالت تلك صلوته حتی لقی الله سنن كبری بیہ قی مطبوعہ نسخہ میں نہیں شاید وہ معرفة السنن یاکسی دیگر کتاب (خلافیات) میں ہوگ۔

 مولانابر بي الدين راشرى غير مقلد لكه بين الم نجد هذه الرواية في نسختى السنن الخطية والمطبوعة ولا في المعرفة بل رواه في الخلافيات فقد رأيته في مختصر الخلافيات ج ص ٧٤ (جلاء العينين صفي ١٣٥ / ٢/٤٣)

ترجمہ: ہم نے بیروایت سنن بیمق قلی و مطبوعہ دونوں نسخوں میں نہیں پائی اور نہ بیمقی کی کتاب المعرفہ میں بلکہ بہیمتی نے اس دوایت کو خلافیات میں روایت کیا ہے لیس بے شک اس روایت کو میں نے مختصر خلافیات نجا اس 2 میں دیکھا ہے۔

مولانا نور حسین گرجا تھی بھی غیر مقلد نے تواس روایت ہے من گھڑت سندا تار کر بخاری و مسلم کی سندلگادی ہے۔ چنانچہ وہ ککھتے ہیں: "سجان اللہ بیہ کیسی پیاری اور عمدہ حدیث (جس کو چھیالیس ۴ ہم) ائمہ نے نقل کیا ہے اور اسکا اسناد کتنا عمدہ ہے۔ (۱) امام مالک تو وہ تمام عالموں اور محدثوں کے پیشواہیں اور وہ اس کو (۲) ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں جو اہل مدینہ کے بڑے مشہور عالم اور امام زہری (۳) سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں جو بڑے تابعی اور فقیہ ہیں اور سالم (۴) حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں جو مشہور صحابی، قدم الاسلام تمبع سنت اور عالم اور بڑے در جے والے تھے جو حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں جو مشہور صحابی، قدم الاسلام تمبع سنت اور عالم اور بڑے در جے والے تھے جو رکان یرفع یدیہ ) سے حدیث نقل کر رہے ہیں اور آخر ہیں (فیمازالت تلک صلوتہ حتی لقی اللہ تعالی ) لاگر ثابت کرتے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری نماز تک رکوع جانے اور اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کرتے ہیں حضرت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری نماز تک رکوع جانے اور اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کرتے ہیں حضرت ہے۔ (قرۃ العینین صفحہ ۱۱۰۱۱)

#### مولاناار شادالحق اثرى كى اك نئ كاوش كاجائزه

مولاناار شادالحق اثری غیر مقلد لکھے ہیں: متواتر حدیث کے ہر راوی کی صحت اسناد کا تقاضانہایت درجہ میں درجہ بیسی علم کا ثبوت ہے۔ رفع الیدین کی احادیث کو ابن الجوزی ... وغیرہ نے متواتر قرار دیاہے جس کی تفصیل کابیہ محل نہیں، لہذا باس کی ایک ایک سند کے تتبع اور تحقیق کا مطالبہ اصول سے بے خبری ہے ... اس لئے عشرہ مبشرہ میں سے ایک ایک صحابی کی روایت کے بارے میں سند صحیحہ 'مکا مطالبہ ہی بے اصولی پر مبنی ہے۔ (مقالات اثری: ۲/۴۷)

#### الجواب:

عرض ہے کہ پہلے توبہ ثابت کرتے کہ فلال فلال محدثین نے عشرہ مبشرہ سے رفع یدین کی روایات کو متواتر کہا ہے،اگلی بات ''متواتر حدیث کے ہر راوی کی صحت اسناد کا تقاضانہایت درجہ بتیمی علم کا ثبوت ہے ''بعد میں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص فمازالت النح کو بھی اسی اصول سے قابل قبول باور کرانے لگے تواس کا جواب بھی یہی ہے کہ رفع یدین کے ثبوت کو متواتر کہا گیا ہو گا مگراس کے موت تک باقی رہنے کی روایت کو کسی نے بھی متواتر نہیں کہا۔ مزیدیہ کہ فیمازالت النج روایت من گھڑت ہے جیساکہ پچھلے صفحات میں خود غیر مقلدین کی گواہیاں اس کے من گھڑت ہونے پر منقول ہو چکی ہیں۔

#### كان سے استدلال اور اس كاجواب

غیر مقلدین کی کتاب میں لکھاہے: عربی کا قاعدہ ہے کہ کان کی خبر فعل مضارع ہو تواس سے استمر ارثابت ہوتا ہے مذکورہ بالا روایت اور دیگر روایات میں ہے کان یکبر ویرفع یدیه اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مذکورہ بالا مقامات پر نماز میں رفع یدین کرتے تھے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رفع یدین کرنا ثابت ہوا۔

(تحقیق دار می مترجم صفیه ۵۱۹، ترجمه تحقیق محمد الیاس)

یمی بات دیگر کئی غیر مقلدین نے لکھی ہوئی ہے۔

### الجواب:

امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں: ترجمہ: محققین اہل اصول کے نزدیک کان دوام کا فائدہ نہیں دیتا، اصل وضع کے اعتبار سے یہ صرف ایک دفعہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے۔ (شرح مسلم:۱/۲۲۴)

الم شاطبی رحم الله لکھے ہیں: "بل قدیاتی فی بعض الاحادیث کان یفعل فیما لم یفعله الا مرة واحدة نص علیه اهل الحدیث بعض مدیثوں میں کان یفعل ایک مر تبه کام ہوجانے کے لیے آتا ہے محد ثین نے اس کی تصر تے فرمائی ہے۔ "(الاعتصام: ۱/۲۹۰)

غیر مقلدین کے ہاں بیہقی وقت کالقب پانے والے بزرگ مولا ناشر ف الدین دہلوی غیر مقلد..... جاری ہے۔

# بلی کے جھوٹے کا حکم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا!

ا گربلى برتن مين منه دُال دے۔ تواس برتن كوايك مرتبه دهولو۔ اور (برتن مين موجود) چيز كو بهادو عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: «اغْسِلْهُ مَرَّةً وَأَهْرِقْهُ

(مصنف عبدالرزاق حديث 344)

### صوفى محراكرم القادري

#### " باغی گروه "سے کون مرادیں؟

#### درج ذیل روایت پڑھیے

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ مِدِيثُ الْمَ بِخَارَى رَحِمَةُ اللّهُ عَلَيهُ عَيْدُ اللّهِ عَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الْعَلْقَا فَإِذَا هُو فِي عَنْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ وَاعَهُ مُ مُّ الْحَدَّ وَاعَهُ مُ مُّ الْحَدِي اللّهُ عَلَيْدِ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدِ وَعَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ وَسَلَمُ فَعَلَى يَنْفُضُ اللّهُ عَنْ مَ اللّهُ عَلَيْدِ وَعَلَى يَنْفُضُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَسَلَمُ فَعَلَى يَنْفُضُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْدُ وَسَلَمُ فَعَلَى يَنْفُضُ اللّهُ عَلْمَ وَلَكُولُ وَيَعُولُ وَهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَسَلَمُ فَعَلَى يَنْفُضُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَلَكُولُ وَمَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَلَكُولُ وَمَعَلّمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(متدرك ماكم مديث: 2653)

معلوم ہوا کہ دوجلیل القدر صحابہ سید ناابو سعید خدریؓ اور سید ناعبداللہ بن عباسؓ اور دوبڑے تابعین مفسر قرآن عکر مہ ّاور علی بن عباس ؓ کے نزدیک سید ناعمار بن یاس ؓ کو شہید کرنے والا " فئہ باغیۃ " ( باغی گروہ )خوارج کا ہوگا۔

## مولاناار شادالحق اثرى اپنى تحريرات كے آئينے ميں

ابن عبدالبر مقتد مین میں سے ہیں:

جناب اثرى صاحب رقمطرازين:

''اور آئمہ متقد مین مشل ابن عبد البرُ ، ابن حزمُ ، بغویُ ، اور حاز می گی تصریحات سے بھی اس کی تر دید ہوتی ہے۔''

(توضیح الکلام: ۵۰۲)

ابن عبدالبر متأخرين ميں سے ہے۔

لیکن جب علامه ابن عبدالبرَّ حدیث ابی موسیٰ اشعری ُ کو صحیح قرار دینے کا جرم کر بیٹھتے ہیں تو یہی اثری صاحب پینتر ابدل کر لکھتے ہیں :

''ان حضرات کے علاوہ متأخرین مثلاً علامہ قدامہؓ، ابن تیمیہؓ، ابن عبدالبرؓ، عینیؓ، مار دینیؓ، ابن کثیرؓ، علامہ منذریؓ، موفق الدین ابن قدامہ کی آراء تو محض ظاہر سند کی بناپر ہیں۔'' (تو ضیح الکلام: ۱۱۷)

اثری صاحب کی پیند پیش خدمت ہے:

تیری بات کو بت حیلہ گر نہ قرار ہے نہ قیام ہے کبھی شام ہے، کبھی صبح ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے

امام شعبی نے پانچ سو صحابہ کرام سے ملا قات کی۔

موصوف اثرى صاحب لكھتے ہيں:

''امام عامر بن شراحبیل ُجوامام ابو حنیفه ؓ کے استاد ہیں اور انہیں پانچے سوصحابہ کرامؓ سے شرف ملا قات بھی حاصل ہے۔'' (مقالات ۳۲/۱)

### تصوير كادوسرارخ

اثری صاحب تحریر فرماتے ہیں:

امام شعبی نے گوسینکڑوں صحابہ کرام کازمانہ پایالیکن امام العجلی نے صراحت کی ہے کہ: ''انہوں نے صرف ۴۸ صحابہ کرام اُسے ساع کیا ہے۔''(تہذیب ۷۷/۵)

حضرت عبادہؓ، عائشہؓ، ابن عمرؓ، وغیرہ کبار صحابہ کرام سے ان کا ساع نہیں۔ حضرت علیؓ سے صرف ایک روایت انہوں نے سن ہے۔ (تہذیب ۲۸/۵) (توضیح الکلام: ۱۰۱۱)

قارئین کرام اثری صاحب حضرت ابن عمر ﷺ سے ساع کے سلسلے میں توضیح بخاری سے بھی بغاوت کر گئے۔

ملاحظه فرمايئے!

''امام شعبی ؓ نے خود فرمایا کہ میں نے دویاڈیڑھ سال کاعر صہ حضرت ابن عمر ؓ کی صحبت میں گزار اہے۔'' صر

(صحیح بخاری: ۱۲۷/۲ طبع مکتبه رحمانیه)

محدث کے سند کو ‹‹متصل سند '' کہنے کے بعد تدلیس کااعتراض فضول ہے۔

جناب ارشاد الحق اثرى صاحب تحرير فرماتے ہيں:

'' پھر جب محدث مبار کپور گُ،اور امام بیہقی نے اسی عبارت میں امام ابن خزیمہ ؓ سے نقل کیا ہے (ھذااسنادہ متصل) کہ یہ سند صحیح اور متصل ہے۔ تو پھر سند میں تدلیس کااعتراض والزام بے معنی ہے۔ (تو ضیح الکلام: ۴۳۷)

محدث کے ''صحیح متصل'' کہنے کے باوجوداثری صاحب کااعتراض کرنا:

علامہ ابن قدامہ کے حدیث جابر دمن کان لہ امام فقراء ۃ الامام لہ قراہ ''کے متعلق اسنادہ صحیح متصل کہنے کے جواب میں اثری صاحب لکھتے ہیں:

حافظ سمس الدین بن قدامه کااس حدیث کو متصل اور اس کی سند کو صحیح کہنا بظاہر سند کے اعتبار سے ہے لیکن جب کہ ''ابو
الزبیر'' مدلس ہے اور اس کی بیر وایت جمیع طریق سے معنن ہے توان کا بید دعویٰ صحیح نہیں۔ہماری ان گزار شات سے واضح
ہوجاتا ہے کہ ابولز بیر مدلس ہے اور اس کی بید روایت معنن ہے ، للذا اسے صحیح یا حسن قرار دے کر استدلال کرنا صحیح
نہیں۔(توضیح الکلام: ۸۹۴)

الصحیح لاابن حبان کی معنعن روایات قابل قبول ہیں:

اثرى صاحب كى درج ذيل عبارات ملاحظه فرمائين:

(الف) ''امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیر روایت (۲۰۲۱۲/۳) ذکر کی ہے اور وہ مقدمہ میں لکھتے ہیں: '' فاذا صح عندی خبر من روایت مدلس انہ بین الساع فیہ لاا بالی ان اذکرہ من غیر بیان الساع فی خبر ہ بعد صحتہ عندی من طریق آخر (۱/۱۹) لیتنی میر سے نزدیک مدلس ہے کسی اور سند میں ساع ثابت ہوگا تو بلا تصر تک بلا کھٹے اسے نقل کروں گا۔للذا اگر مکول کو مدلس بھی تسلیم کیا جائے توامام ابن حبان گااسی اصول کے مطابق اسے اپنی صحیح میں ذکر کرنااس بات کی دلیل ہے کہ مکول کا محمود سے ساع ثابت ہے۔ (تو ضیح الکلام: ۳۱۵،۳۱۲)

(ب)''امام مسلم کے علاوہ امام ابن حبان ؓ نے بھی اپنی انصیح میں یہ روایت ذکر کی ہے اور مقد متہ انصیح (ص: ۹۰) میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ میں نے مدلسین کی وہی روایات اپنی اس کتاب میں ذکر کی ہیں جن میں ساع ثابت ہے۔ان کی وضاحت کرنا بھی دلیل ہے کہ اپنی اس کتاب میں ابوالزبیر کاساع ثابت ہے۔ (مقالات: ۲۷۹/۲)

(ج) ''امام ابن حبان ؓ نے مقدمہ صحیح ابن حبان (۱/۹۱،۹۱) میں صراحت کی ہے کہ '' مدلسین کی معنن روایت سے یہ بھی احتیاج کرتے ہیں، جب انہوں نے ساع کی تصر سے کی ہو،اس کے بعد ہم ان کی معنن روایت کولانے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے امام ابن حبان گا یہ اعلان، پھر ان کا ابن عجلان کی معنن روایت کولانالس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک صراحت ساع ثابت ہے، گوانہوں نے اسے معنن ذکر کیا ہے۔ (تنقیح الکلام: ۸۷)

جب انصاف جيخ اللها

جناب اثرى صاحب لكصة بي

حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں ''ما تیسر''کی زیادت بھی مر وی ہے۔ حافظ ابن حجر ؓ، ابن سیدالناس اور مولا ناشمس الحق ً وغیر ہ کہتے ہیں کہ : ''اسنادہ صحیح ور جالہ ثقات''(محصلہ ۲۹/۲)

ہمیں تسلیم ہے کہ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں گریہ طے شدہ اصول ہے کہ راویوں کے ثقہ ہونے سے متن کا صحیح ہونالازم نہیں آتا۔ جب تک کہ دیگر علل سے بھی وہ روایت پاک نہ ہو، وہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ اس کی سند میں قیادہ ہے جس نے ابو نفر و تھے ساع کی صراحت نہیں کی۔ان کے الفاظ ہیں: ''کم یذکر قیادہ ساعا من ابی نضر ق فی ھذا'' (جزالقراء: ۱۲)

اور محد ثین کاس بات پراتفاق ہے کہ قنادہ کی مدلس ہے۔للذااس کی سند صحیح کہنا محل نظرہے۔"(توضیحالکلام: ١٣٦،١٣٧)

حضرت ابوسعید خدری کی در ماتیس "والی روایت جو قیاده عن ابی نضرة عن ابی سعید الخذری کی سند سے مروی روایت ہے جس کو
اثری نے مذکورہ بالاعبارات میں ''غیر منصفانہ '' جروح کا نشانہ بنایا ہے۔ دیگر محد ثین کی طرح محدث ابن حبان نے بھی اپنی
صحیح میں باسند نقل کی ہے۔ پوری روایت متن مع السند ملاحظہ فرمائیں: ''اخبر نااحمد بن علی بن المشنی حد ثنا ابو حنیفہ قال حد ثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث حد ثنا هم حد ثنا قیادہ عن ابی نضرة عن ابی سعید الحذری قال: امر نانبیاط تی ایکی بی نشر ابفاتحته الکتاب
وما تیسر''۔ (صحیح ابن حبان: ۹۲/۵ حدیث ۱۷۹۰)

اور یہ بات اثری صاحب کو بھی معلوم تھی کہ مذکورہ روایت انصحیح ابن حبان میں موجود ہے ، کیونکہ اثری صاحب نے مذکورہ روایت کے بعد والی محدث ابن حبان کی بات کواپنی تائید میں نقل بھی کیاہے۔ چنانچہ موصوف لکھتے ہیں:

''امام ابن حبان ''ما تیسر'' کی روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: کہ فاتحہ کی فرضیت پر اور بہت سے دلا کل ہیں: ''والا مر بقراء قاتیسر غیر فرض دل الاجماع علی ذلک'' مگر فاتحہ سے زائد کی قراءت کے فرض نہ ہونے پر اجماع ہے۔ (الاحسان ۱۴۱/۳) (توضیح الکلام: ۱۳۲۱)

چاہیے تو یہ تھا کہ اثری صاحب اپنے اُس اصول کی پاسداری کرتے جس اصول سے تو شیخ الکلام ، تنقیح الکلام وغیرہ میں اپنے مسلک کے دفاع کے لیے کام لیا ہے اور مذکورہ روایت پر کم سے کم قادہ کی تدلیس کااعتراض نہ کرتے ، لیکن اثری صاحب نے صحیح ابن حبان کی مذکورہ روایت پر کم از کم قادہ کی تدلیس کااعتراض کر کے نہ صرف اپنے پیندیدہ اُصول کی دھجیاں فضائے آسانی میں بھیری ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی بتلادیا ہے کہ: ''ہم غیر مقلدین کے ہاں عدل وانصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔'' اثری صاحب ذراا پنے دل پیند شعر پر بھی ایک نظرد وڑ الیں!

ہم بھی قائل ہیں تیری نیرگی کے یادرہے اوز مانے کی طرح رنگ بدلنے والے

مام أبوعبدالله أحد بن محمد بن صنبل بن هلال بن أسدالشيباني الفقيد والمحدث المتوفى 241ه نياب كتاب لكسى هم جس كانام هم "فضائل صحابه" اس ميس انهول في ايك عنوان قائم كيا هم في المنطقة بن أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (فضائل صحابه ج20 13)

یہ ان کم علم لو گول کے منہ پر طمانچہ ہے۔جو کہتے ہیں کہ ''محد ثین نے فضائل معاویہ بیان ہی نہیں کیے اور نہ ہی کسی محدث نے فضائل معاویہ کاعنوان قائم کیا''۔